والرابي المالية المالي

مستن منرفع والريم الريم الريم الريم الريم المريم الريم المريم الريم الريم الريم المريم المري

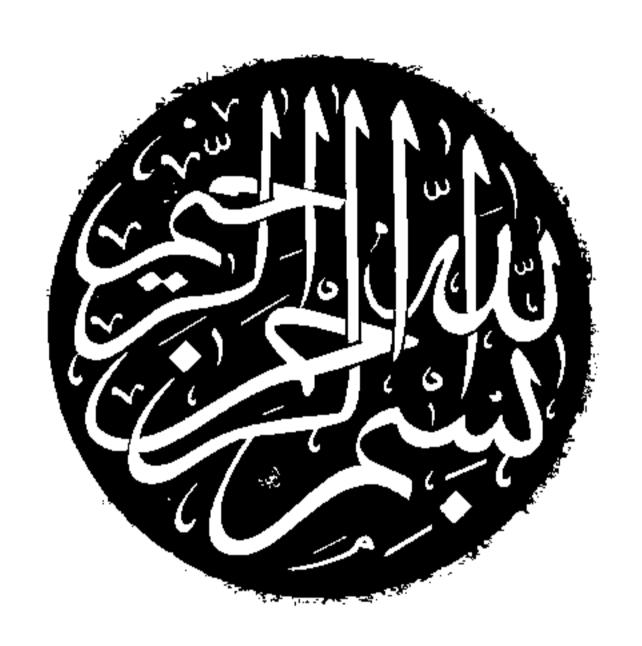













Ph: 042 7249 515

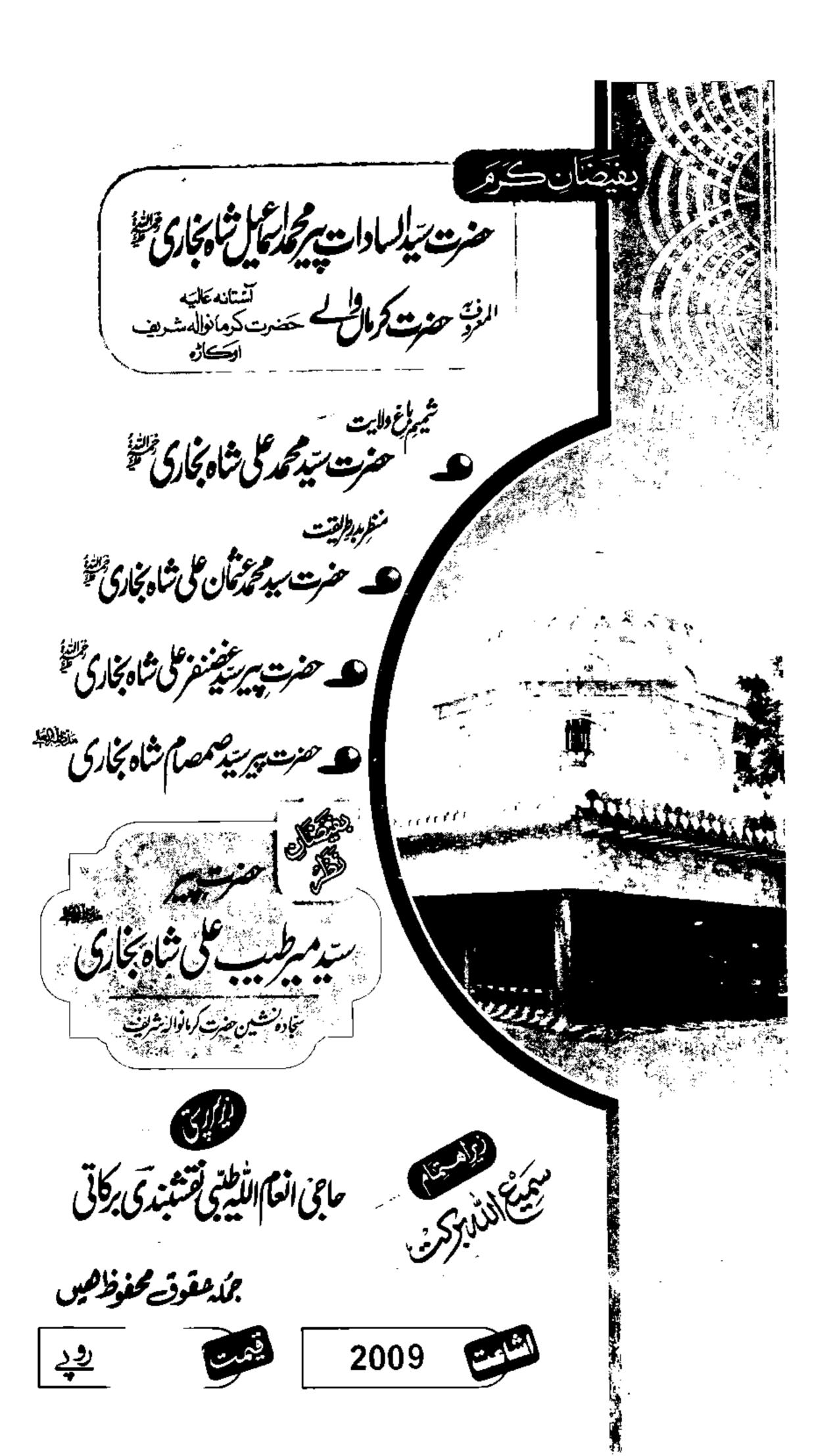

## فهرست مضامين

|   | عنوان صفح                                                                                                    | عنوان صفحه                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   | سرکارِ کا سُنات مَنْ الْنَیْمِ کے قدموں کی آس                                                                | نتساب                                          |
|   |                                                                                                              | ثرف وُعاا                                      |
|   |                                                                                                              | بندائيه سا                                     |
|   | محبت کی معجز نما ئیاں ۲۲                                                                                     | عِذباتِ تشكروا متنان                           |
|   | حجراسود                                                                                                      | ريباچه: ديباءِ عشق مي <u>ں ليٹے چندحروف سا</u> |
|   | جبل أحد، جبل حرااور جبل شبير ١٦                                                                              | جان كائنات من الثيني مركز محبت بي ٢٣٠          |
| • | الجبل ثبير ١٨                                                                                                | مفردات بثلاثه ميس جمادات اورأن سيهم            |
| ١ | جبل أحد                                                                                                      | کلامی                                          |
| 4 | جبل أحد بيكير محبت رسول الله مَثَاثِيَّةً مِنْ ٢٢                                                            | جانِ کا ئنات ہی محبوبِ کا ئنات ہیں ہم          |
| 4 | ایک غلط نمی کاازاله                                                                                          | حضرت ظفر مبجر پُرثمر ۳۸                        |
| 4 | ا کیک سوال اور اس کا جواب مهم                                                                                | خاک کے ذرّوں کی حضور سے محبت ساہم              |
|   | ا آپ مَنَا لَیْنَا کُم کُنٹر بیف آوری پر سلام کرنے                                                           | وفیر کندہ اور خاک کے ذرتے ۔۔۔۔۔۔۲۲             |
| ٨ | ، میں پہل کرنا                                                                                               | ستنكروں كى حضور مَنْ الْفَيْزُمُ ہے محبت١٥     |
| ٨ | اعلان نبوت ہے پہلے کا ایک واقعہ ہم                                                                           | خاك شفا٢٥                                      |
| 9 | ه الشخوشت کی حضور ہے محبت •                                                                                  | قد سیوں کی جماعت ہماری مہمان ک <sup>و</sup>    |
|   | ه ابغیراجازت اٹھائی ہوذ بچ شدہ بکری کی                                                                       | ز مین برعرش الهی                               |
| 1 | و حضور مَنَا لِيَنْ مِنْ مِعْنِ مِنْ | مز دلفه کے پیخر۸                               |
|   | 3 .                                                                                                          | •                                              |

| •                                                                                                                | 4                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                       | عنوان صفحه                                                                                                                                           |
| غادِرًا                                                                                                          | آپ کی حیمری مبارک کے اشارے سے                                                                                                                        |
| غارِثُورا۱۲۱                                                                                                     | بتوں کا گرنا عوا                                                                                                                                     |
| نى رحمت سے محبت٢١١                                                                                               | و مارمیت کا باقی مانده واقعه ۱۰۱                                                                                                                     |
| مشكيزه اورمحبت ِراحت ِ جال مَثْلَيْمَ مِنْ الْمُنْتَامِ مِنْ الْمُنْتَامِ مِنْ الْمُنْتِمِ مِنْ الْمُنْتِمِ مِنْ | غزوه خنین میں کنگروں کی حضور ہے محبت ۔ ۱۰۱م                                                                                                          |
| لبہائے محبوب کے بوے لینے والا پیالہ . ۱۸۹                                                                        | ایک غلطهمی کاازاله ۱۰۴۰ لب                                                                                                                           |
| مشكيزه اورياني كي حضور يعيمحبت ١٩٠                                                                               | يتچرکی غلامی ۱۰۷                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | وشمن رسول كوقبر كا قبول نه كرنا ١١١٧ يخ                                                                                                              |
| سواع بت کی کہانی                                                                                                 | مقام ابراہیم ۱۱۲ س                                                                                                                                   |
| ضاربت کی کہانی                                                                                                   | وانتول كامحبت رسول مين اطاعت كرنا ١٢١                                                                                                                |
|                                                                                                                  | عاندی کی بھری بوریاں ۱۲۳ آیا                                                                                                                         |
| تقعم کے قبیلے کے بتوں کی کہانی ۲۰۰۷                                                                              | قبرانورگیمٹی                                                                                                                                         |
| ضام بت کی کہانی                                                                                                  | نورالدین زنگی اور قبر مصطفیٰ کے ذرّ ہے ۱۳۵ خ                                                                                                         |
| حضرت وائل بن حجرالحضر می کے بت                                                                                   | تعلین مصطفیٰ کی سر کارمَنَا تَیْئِم ہے محبت اسما                                                                                                     |
|                                                                                                                  | موسم وفت کی سر کارے محبت اور آپ کی                                                                                                                   |
| مُحَمَّدٍ النَّبِي خَيْرِ الرَّسُل ٢١٣                                                                           | اطاعت                                                                                                                                                |
| حضرت ورقبه بن نوفل اورعثان ابوالحوريث                                                                            | سردی کا گرمی میں تبدیل ہوجانا ۱۳۶                                                                                                                    |
| کے بت کی کہانی                                                                                                   | جوانی اور بره هایه کاموسم ۱۳۹                                                                                                                        |
| تبیر بن مطعم کے بت کی کہانی ۲۱۹                                                                                  | اس خیرات کے اثرات غیروں تک بھی پہنچے ۱۵۱ جب                                                                                                          |
| 'سواع''نامی بت کی ایک اور کہانی ۲۲۱                                                                              | سونا: بعنی زرِ خالص کی محبت واطاعت<br>معنا: معنا معنا معنا الله معنا |
| معید بن عمروالہند لی کے بت کی کہانی ۲۲۱                                                                          | رسول مَنْ عَنْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                 |
| ئصوصى نوٹ                                                                                                        | غاروں کی حضور ہے محبت اور آپ کی                                                                                                                      |
| رقه بن نوفل، ایک بت اور نجاشی بادشاه ۲۲۶                                                                         | اطاعت                                                                                                                                                |

| صفحه        | عنوان                                     | صفحہ         | عنوان                                      |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|             | ایک برتن اور پیالے کی شان                 | rra <u>.</u> | خویلد مفیر کے بت کی کہانی                  |
| rai.        | آ سانی بجلی اور طاعون کی گلٹی             | rr9 .        | قبیله بنی سعد کابت خانه                    |
| ۲۸۵         | آ گ کی حضور سٹائٹیٹی کے غلام سے محبت .    | rma          | ایک ہنڈیا کی کہانی                         |
| ۲9•         | ستارول كى حضور مناتيني مين محبت           |              | بھرہ کے ایک درخت کی حضور ہے محبت           |
| 199         | نجاشی بادشاه، ورقه بن نوفل اورایک بت      | د۳۵          | و پیجان                                    |
|             | جا ند کی حضور منافظیم سے محبت             |              |                                            |
| <b>79</b> 7 | بادلول كى حضور منافينيم مصحبت             | ۲۳۸          | درخت کی حضور سے محبت                       |
|             | جنتی کھل کی حضور مثلاثیم سے محبت          |              | • ·                                        |
|             | جيما كل كي حضور مناهيم ينه محبت           | l            |                                            |
| م •سم       | توشددان كى حضور مثَاثِيَّةِ السِيمِ محبت  | 1            |                                            |
|             | پانی کی حضور منافظیم سے محبت اور کھانے کی | 1            | •                                          |
|             | اشیاء کی شینج کی ساعت                     | l            |                                            |
| ٠١٠         | یانی اور برتن کاایک اور تذکره             | 1            | •                                          |
|             |                                           |              | تىركى خضور مَنْ الْمُنْيَرِّمُ ـــــــمحبت |
| ۳۱۲         | اطاعت                                     | 1            |                                            |
|             | واقعه حضرت آصف بن برخیاا خضار کے          |              |                                            |
|             | ساتھ                                      |              |                                            |
|             | سورج کی حضور منگافیا ہے محبت<br>سیر       | 1            |                                            |
|             | ستھی کے برتن کی حضور منالنیز مسے محبت س   | 1            |                                            |
|             | جو کی خضور مَنْالِنْهُ فِي مِسِے محبت ١   | 1            | ¥                                          |
|             | ز مین کی حضور سناتینیم سے محبت            |              | کنویں اور کنگر بھی گی آ پ ہے               |
|             | يقرون اور درختوں كى حضور مناتينيم         | 144          | لحبت واطاعت                                |
|             | •                                         |              | •                                          |

| صفحہ | عنوان | صفحه | عنوان | _ |
|------|-------|------|-------|---|
|      |       |      |       |   |

المقى كى حضور مَا لَيْنَا سے محبت ...... ٣٣٦ حضرت عباس رضى الله عنه كے گھر ك حضور مَا لَيْنَا سے محبت ..... ٣٣٨ حضور مَا لَيْنَا سے محبت ..... ٣٣٨ پيتھر ول كى حضور مَا لَيْنَا سے محبت .... ٣٣٨ پيتھر ول كى حضور مَا لَيْنَا سے محبت .... ٣٣٨ كنگر يول كى حضور مَا لَيْنَا سے محبت .... ٣٣٣ مخبت ... ٣٣٣ زمين كاحضور مَا لَيْنَا كَى محبت ميں سراقد ك اشاره ياتے ہى بتول كاريزه ريزه بونا . ٣٣٣ زمين كاحضور مَا لَيْنَا كى محبت ميں سراقد ك محبت ميں مراقد ك محبت ميں مراقد ك مقام ابرا تبيم كى حضور مَا لَيْنَا مِينَ محبت ... ٢٥٧٠ مقام ابرا تبيم كى حضور مَا لَيْنَا مِينَ محبت ... ٢٥٧٠ مقام ابرا تبيم كى حضور مَا لَيْنَا مِينَ محبت ... ٢٥٧٠ مقام ابرا تبيم كى حضور مَا لَيْنَا مِينَ محبت ... ٢٥٧٠ مقام ابرا تبيم كى حضور مَا لَيْنَا مِينَ محبت ... ٢٥٧٠ مقام ابرا تبيم كى حضور مَا لَيْنَا مِينَ محبت ... ٢٥٧٠ مقام ابرا تبيم كى حضور مَا لَيْنَا مِينَ محبت ... ٢٥٨٠ مقام ابرا تبيم كى حضور مَا لَيْنَا مِينَا مِينَا مِينَا مَا اللهِ اللهِ عَلَى مُنْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ الل

## انتساب

میرے اللہ تعالیٰ کی بارٹی (حزب اللہ) کے ان اجزاء کے نام جن کو جمادات کہا جاتا ہے۔

آگ کے ان شعلوں، دہتے انگاروں تیتے کو کلوں کے نام جنہوں نے اپنے مالک کا تھم پاکراس دور کے پارٹی کے سب سے عظیم رہنما حضرت ابراہیم کو پہچان بھی لیا اوران کے قدموں میں گلاب، چنبیلی، موتیا، نرگس کی صورت بچھ بچھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مسلم خولانی نیمنی رضی اللہ عنہ کو بھی پہچان لیا جن کو جھوٹی نبوت کے دعوے دار اسود عنسی نے آگ میں بچینکا تھا۔ بہچان لیا جن کو جھول کر، اللہ تعالیٰ کی پارٹی اس جھری کے نام جو اپنی از لی فطرت کا نے کو بھول کر، اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے صاحب عظمت و جلال حضرت اساعیل علیہ الملام کے نازک حلقوم کے بوسے لینے لگی۔

اس مقام ابراہیم کے نام والے پھر کے نام، جس نے اپی فطری سنگ دلی ترک کر کے آپ فطری سنگ دلی ترک کر کے آپ کے قدموں کے بیغامات اور ان کے باریک ریشوں تک کواپنے اندرسمولیا اور ساری کا کنات کیلئے سجدہ گاہ بن گیا۔

صفا ومروہ کی ان سوکھی سڑی اور کالی کلوٹی پہاڑیوں کے نام جنہوں نے اپنی یارٹی کی عظیم عورت حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدموں کے کمس سے دنیا بھر کے پہاڑوں کے منہ مبوڑ دیئے۔

میرا سلام ہو، تجر اسود کو، میرا سلام ہو، اُستن حنانہ کو، منبر رسول کو، عصادِ مصطوی کو، کھاری کنویں کے خشک بیندے اور منڈیر کو، کھجوروں کے ڈھیر کو، خشک کنویں کولباب بھر دینے والی کنگریوں کو، میرا سلام ہو چھاگل کو، اور ہراس چیز کو، جس کو جمادات سمجھ کر حضرت انسان بے حس سمجھتا رہا ہے، بے جان خیال کرتا رہا، لیکن جب ان سے با تیں کیس، ان کی شنیں ، تو احساس ہوا کہ جتنے وہ احساسِ محبت وعشق اور ادائے تھم الہی ومجوبان الہی میں گم ہیں، کوئی کیا ہوگا خصوصاً جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شیفتگی قابل رشک ہے اسی شیفتگی نے مجھے جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ومجت کا جام بلا دیا ہے۔

عبدالحق ظفر چشتی اداره آغوش محمد مَثَالِثَائِم مصطفیٰ آباد لا ہور 7مرم الحرام 1430 ،6جنوری 2009ء

### حرف رُعا

اے میرے باخبر رب! اور ہر بے خبری سے با خبر کئے جانے والے جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب!

اے ہر دُ کھ کا مداوا کر سکنے پر قادر رب! اور تیری مخلوق کے ہر دُ کھ پر تڑپ جانے والے روّف ورجیم' جانِ کا ئنات صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم کے رب!

اے میری رگ جال خبل الورید سے زیادہ قریب ترین تر بسنے والے رب! اور اکسیسی اوّلی بِالْمُوَّمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِکُمْ کی شان والے جانِ کا مُنات صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے رب!

رہے ہیں۔ میں بوصری ہوں'نہ جاتمی اور نہ سعدی کہ اتنے درد سے روؤں' کہ تیری رحمت کی پھوار شفا بن کر اِنٹی قکر یہ کے نعرے لگاتی ہوئی آ برسے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں ساری کا ئنات کا جھوٹا ہوں' فریبی ہوں' مکار ہوں' بہرو پیا ہوں اور بدعمل ہوں' لیکن تیری ذات اور تیرے محبوب جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی محبت میں جھوٹا نہیں۔ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ میں قول قرار دی جھوٹی - نالے کم تے کار دی چھوٹی نہیں تیرے بیار دی جھوٹی - بھانویں گل سنسار دی جھوٹی اس جھوٹی نوں آسرا تیرا - شالا وسدا رہوے تیرا ڈیرہ اس جھوٹی نوں آسرا تیرا - شالا وسدا رہوے تیرا ڈیرہ اس کئے میرے سوہنے بیارے اور لاڈلے رب جی۔میرے خالق و مالک اور قادر رب جی۔ میں شفا کی بھیک مانگئے کہاں جاؤں۔ میراکون ہے جس کے در پر جاؤں؟ میں نے اس کتاب میں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت کے گیت گائے۔ اس میں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت کے گیت گائے۔ اس میں تیری بے زبان پارٹی (حزب اللہ) سے پوچھ پوچھ کر گائے ہیں۔ بیصرف تجھے راضی کرنے کے لئے۔ تیرے محبوب جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کے لئے اورانی شان ومرتبہ بڑھانے کے لئے گائے ہیں۔

ما ان مدحت محمدًا ممقالتي

لكن مدحبت مقالتي بمحمدي

آپ کے فیض ولطف سے میں ہوں جہال میں سرفراز

میری بلند قامتی آپ کے دم قدم سے ہے

میں ان عطاؤں کی بھیک میں سے شفاءِ جسمیٰ روحی اور قلبی کی بھیک مانگا ہوں۔ بھی تو ایسا ہو کہ تیرامحبوب جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم اُسی شانِ عطا سے آئے۔ جس طرح بوصیری کی فریاد سن کرآئے تھے۔ اور مجھے بھی چا در شفا عطا فرما جائے۔ گنہگار سمجھے کا جنت ہی یا لی۔

> کدی میرے گھر وی آقا جی آؤ میری عمر کلی سجبندے گزر گئی

دعاؤن عطاؤن اوررداؤن كاطالب

محمد عبدالحق ظفر چشتی

اداره أغوش محمد مَنَا لِيَنْمُ مصطفىٰ آبادُ لا مور

#### ابتدائيه

اللّٰد تعالیٰ کی مخلوقات میں سب ہے افضل مخلوق حضرت انسان ہے۔ ہرتتم کی تحكريم وتعظيم كے تاج اسى كو زيب ديتے ہيں۔متعلم رب العزت ہونے كا اعزاز بھی اسی کو حاصل ہے۔مبحودِ ملائک بھی حضرت انسان ہے۔تمام اعزازات و اکرامات کے باوصف سب سے بڑا اعزاز بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شاہکار تتخلیق، باعث تکوین دو عالم، فخرموجودات امکانی، ظل رحمانی ونورِیز دانی، نقش قدم اوّل، قدم زندگی کی لوحِ بییثانی، رونق گلزار ہستی،سرِ وحدت، سراحِ بزم ایمانی، قاسم انعامات ِ رَبِ العليٰ ، مإدى سبل، ختم الرسل، مولائے كل، عالم ماكان و ما يكون، خلاقٍ عالم كى تخليق اول، طٰهٰ وينيين، آنكھوں كى ٹھنڈک دل كا چين وقرار، آ قائے نامدار، عربی ناقه سوار، شاہسوار ہفت آساں، سیاحِ لامکان، راہبرانس و جاں، دھڑکن دل کے مکین، صاحب منصب الفقر فخری، جن کے نور سے زمین و آساں کا گوشہ گوشہ معمور، وہ زنجیر باطل توڑنے والے، ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، ارض وسموات کی دلفریب رعنا ئیوں کاحسن ، ہواؤں کی جانفزا کیفیتوں میں كيف وسرور كا دهارا، فضاؤل ميں گونجنے والے نغمات كامحور، كائنات آب وگل کے حسن وعشق کا مرکز ،گل ولالہ کی نرم و نازک پیکھڑیوں کا نکھار ،صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہی ہیں۔انسانیت کی جان ہیں۔انسانیت کی آن ہیں۔انسانیت کا مان ہیں۔ انسانیت کا ایمان ہیں بلکہ انسانیت کا سب سیھے وہی ہیں۔ انہی کے

مقدس وجود سے کلمہ ہے۔ انہی کے حوالہ سے بیت الحرم ہے۔ انہی کے حوالہ سے ربّ ذوالمنن کے وجود کی تنکیم ہے۔ آنکھوں کا نور، انہی کی ذات، دل کا سرور، ا نہی کی ذات، کانوں میں رس گھولنے والی ساعت، انہی کی ذات، میرے انگ ا نگ میں بسنے والی، انہی کی ذات، میری بھیکی پلکوں کا احسان، انہی کےصدیے، میری خلوتوں میں اور حریم دِل میں جلوہ افروزی، انہی کےصدیے، میرے قیام میں مرکزی نقطه، حضور صلی الله علیه وآله وسلم، رکوع و سجود اور قعود میں حسن مجسم، حضور، دنیا تھر کی صداقتوں کامنبع،حضور صلی الله علیه وآله وسلم ،امانتوں دیانتوں کا حسن عمل ،حضور صلى الله عليه وآله وسلم جمله مكارم اخلاق كي يحيل معتمم حضور صلى الله عليه وآله وسلم، تو نے دلوں کو جوڑنے والے، خاک بسر گرنے والوں کو اٹھانے والے، ہے آسرا و بے سہاروں کا آسرا بننے والے، بشارت عیسیٰ اور دعاء خلیل ونجی و ذبیح، جن کی ذات دنیا بھر کے بتکدوں میں گھرے ہوئے کعبہ کو بیت اللہ بنانے والى، فداه أمى و أبي،عرضى وعزى الفأ الفأ بعد الف صلى الله عليه وآله وسلم كي ذات ستوده صفات بھی انسان ہی ہیں۔

جس انسان کی خاطر، مالک نے تسخیر کا نئات فرمائی جس انسان کے لئے سات براعظموں پر نیلگوں جھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر کے حسین ترین کہکشاؤں، ستاروں، سیاروں، زحلوں، زمردوں، سورجوں اورستاروں سے سجائی، دھمکتے ستاروں کا دمکنا، مہتکے چاند کا مہمکنا، چپکتے سورج کی شعاؤں کا چبکنا، جس انسان کی خاطر ہے۔ اسی انسان کے تمام سرداروں کا سردار، تمام اماموں کا امام، تمام قائدوں کا قائدہ تمام راہبروں کا راہبر، تمام رہنماؤں کا رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی واللہ وسلم کی ذات بھی، انہی انسانوں میں ایک انسان ہیں۔ بلکہ صحیح پوچھیں تو ان کی بہچان ہی انسانیت ہے۔ اس بہچان کے ساتھوان کی ساتھوان کی شام بی بہچان ہو تسلیم نہیں ایک انسانیت ہے۔ اس بہچان ہو تسلیم نہ

ہو بیر گفر ہے۔ تسلیم ہولیکن ان کی عظمت و رفعت کی پہیان نہ ہوتو بیر منافقت ہے۔ گفر جہنم میں پھینکتا ہے اور منافقت، جہنم کے درک اسفل میں پھینکتا ہے اور منافقت، جہنم کے درک اسفل میں پھینکتا ہے اور منافقت، جہنم کے درک اسفل میں پھینکتا ہے۔ بیہ ہر دو روش اختیار کرنے والا شکلاً جسماً انسان لگتا ہے لیکن وہ انسان ہی نہیں۔ وہ حیوان ہے۔ بیل ہم اصل بلکہ ان سے بھی برتر

اوراگربعض اشیاء جسماً وشکلاً تو انسان نہیں لیکن وہ ان کی جان اور پہچان اور سلام کی خان اور پہچان اور سلام کی خو سے متصف ہو گئیں۔ تو بے شک وہ بظاہر انسان نہیں لیکن انسانیت کی جان اور پہچان نے انہیں انسانوں سے بلند مرتبہ پر فائز کر دیا۔

وه عظیم انسان، وه عظیم لوگ جنهول نے اس انسانیت کی جان کو پہچانا، انہیں جانا، انہیں مانا، ان کی شان و منزلت، ان کی رفعت وعظمت کا کیا ٹھکانہ، ان کے رفعت وعظمت کا کیا ٹھکانہ، ان کے رجمیل کی بجائے آج ہمارا موضوع وہ اشیاء ہیں جو جمادات میں شامل ہیں۔ جنہول نے بظاہر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوید کا لبادہ تو نہیں اوڑھا میکن انسانیت کی جان، جیانا، انہیں انہیں انہیں انہیں انسانیت کی جان، حضور حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانا، بہچانا، انہیں

یں بعد میں ہوتا ہے۔ انا اور اصل انسانیت کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔آج ہماراوہ موضوع ہیں۔ قل

میراقلم، میرا ذہن، میری فکر، میری سوچ، میرا دل، میری جان، میراایمان، ان کی پہچان اوران کے شلیم پر ہزار بارقربان، وہ مٹی، وہ پتھر، وہ بہاڑ، وہ ذرّ ہے، ننہوں نے انہیں جانا، پہچانا اور انہیں مانا، پھر مانے کاحق ادا کر دیا۔ ان کی اس نیلیم ورضا کی ادایر ہزار جان فدا،

انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر یسے کی م اللہ اللہ کمیر نیں دنیا سے مسلمان سیا

عبدالحق ظفر چنتی اداره آغوش محمد مثانیم مصطفی آباد لا ہور

# جذبات تشكر وامتنان

من لمریشك الناس لمریشكر الله جو بندول كا محسنول كا، اور خیر خواهول كاشكریدادانهیل كرسكتار خواهول كاشكریدادانهیل كرسكتار الله كا بهی شكریدادانهیل كرسكتار احسان كرنے والول كو نگاه میں، فكر میں، دل میں بسائے رکھنے كا نام شكرید به نه كه حسان كو نگاه میں ركھنا۔

انسان تو کئی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن بہاری خوشبوکسی میں آتی ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادانہیں کرسکتا، پیتہ نہیں، لوگ نفرت کے لئے وقت کہاں ہے نکال لیتے ہیں۔

میں سب ہے پہلے ان محسنوں کا شکر گزار ہوں جو ہر وفت میرے دل میں دھڑکن کی طرح میری آنکھوں میں، پتلیوں کی طرح اور میری فکر میں''حسن خیال'' کی طرح حیمائے رہتے ہیں۔

پیرزاده علامه اقبال احمه فاروقی، پروفیسر نصر الله عینی، علامه غلام مصطفی مجددی صلاح الدین سعیدی، محمد عامر چشتی، فیضانِ محمد چشتی رحمة الله علیه محمد فرقان چشتی حضرت کرمانواله بک شاپ کے سر پرست اعلی حاجی پیرانعام الله طبی نقشبندی برکاتی (خلیفه مجاز آستانه عالیه حضرت کرمانواله شریف) اور ہزاروں لاکھوں، اربوں اور کھر بول ارباب محبت جن کی نیک خواہشات اور تمنا میں میرے ذہن وفکر اور رشحات قلم کوآبادر کھتے ہیں۔ دل تو جاتا ہے ان کے کوچے کو جانا میری جان! جا خدا حافظ جا! میری جان! جا خدا حافظ عبد الحق ظفر چشتی عبد الحق ظفر چشتی اداره آغوش محمد التیاب مصطفیٰ آباد لاہور

#### ويباچيه

# ويباعِشق ميں ليٹے چندحروف

ایک قبطی، آل فرعون میں ہے، اپنے پڑوی، سبطی حضرت موی علیہ السلام کے ماننے والے کے پاس اس کے گھر گیا اور بولا موسیٰ نے جادو کے ذریعے ہمارے لئے دریائے نیل کے پانی کوخون بنا دیا ہے اس دریا ہے اس کے چاہئے والے پیٹ بھر کر پانی پیتے ہیں اور ہم پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہیں بی خون ہمارے لئے بدشمتی ہے یا بقول موسیٰ علیہ السلام

ہماری بدفطری ہے پہتہیں کیا ہے

تو ایبا کر، دریائے نیل سے پانی تھرلا، میں بھی اس میں سے پی لوں گا تو ایبا کر، دریائے نیل سے پانی تھرلا، میں بھی تیراطفیلی بن اینے لئے بھرے گا تو بانی بیاک رہے گا اور خون نہیں ہے گا، میں بھی تیراطفیلی بن کر یانی بی سکوں گا۔

نسبظی دریائے نیل پر گیا، اپنے برتن میں پانی بھرلایا۔ پچھ پی لیا پچھ رکھ لیا اور اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کو بلایا اور جب برتن اس قبطی کی طرف بڑھایا تو وہ خون ہو گیا۔

قبطی غصے سے خون کے گھونٹ پی کررہ گیا، نہ جانے غصے میں کیا کیا بکتارہا جب غصہ شخدا ہوا تو اس نے سطی سے پوچھتا، یہ بتا کہ یہ گرہ کیسے کھلے گی۔ سبطی نے کہا کہ پانی ہماری پارٹی کا فرد ہے ہماری پارٹی حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی کہلاتی ہے ہماری پارٹی کا ہر فرد صرف اپنے مالک کی بات مانتا ہے اور اور کسی کی نہیں مانتا۔ وہ صرف اُسی کی سنتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا۔ اور وہ اس قدر قدرت والا ہے کہ ہم نے اس کے حکم سے پانی کو پھر ہوتے دیکھا ہے اور پھر کو یانی ہوتے دیکھا ہے لائھی کوسانپ اور سانپ کو لائھی ہوتے دیکھا زہر کوتریاق اور تریاق کو زہر ہوتے دیکھا ہے۔ ہم سب ایک ہیں اس وقت مالک کے واحد نمائندے حضرت موی علیہ السلام ہیں۔ دنیا کی ہر چیز انہی کی یارتی میں شامل ہے۔ اب ایک ہی صورت ہے تو حضرت موی علیہ السلام کی یارٹی میں شامل ہو جا پھر پید بھر کر یانی یی، چونکہ تجھے خدا کے بندوں پر غصہ آتا ہے اس لئے تیری آتھوں پر تاریکی کے پہرے ہیں تیرے پہاڑ جیسے کفر کے ہوتے ہوئے نیل کا یانی ابیا ہی رہے گا کہ وہ بھی اسی کا بندہ ہے جس کے حضرت موی علیہ السلام ہیں تو لا کھ بھیس بدل کر آ، یانی تخصے بہجان کے گا، کتنی بدشمتی ہے کہ تو انسان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کونہیں پہچان سکا اپنے کفرکوتو بہ کےمضبوط ترین تنشے سے توڑ کر اسے گھاس کا تنکا بنا دے، پھر سبطیوں کے ہاتھ سے جام لے اور جی بھریانی پی لے تیرابیہ حیلہ کہ میں یانی بھر دوں وہ تو بی لے کامیاب نہیں ہوسکتا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو تھم دے دیا ہے کہ وہ ہر قبطی کیلئے خون ہے اور خون ہی رہے گا کہ یانی اینے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا قبطی نے کہا میں اینے مالک سے دوری کی غلاظت سے میں اتنا بھرا ہوں۔ کہ میں دعانہیں مانگ سکتا۔تو مہر ہاتی کر اور میرے لئے ایمان کی دولت کی دعا کر۔ سبطی نے اُس کے لئے ہاتھ اُٹھائے ابھی وہ دعا میں مصروف تھا کہ قبطی نعرے مارنے لگا اے میرے سبطی بھائی! تیری دوسی نے میری دستگیری کی جلدی کر، مجھے ایمان پیش کر کہ میں مؤمن بنوں اور کفر کا زنار تو ژکر بھینک دوں تیری صحبت میرے لئے کیمیا ہے خدا کرے، میرے دل کے گھرسے تیری محبت کا قدم بھی باہر نہ نکلے، تو جنت کے درخت کی ایک شاخ ہے جسے بکڑ کر بندہ سیدھا جنت میں بہتے جاتا ہے۔

سبطی نے اس کو ایمان پیش کیا اور وہ ایمان قبول کر کے امت موسوی میں شامل ہو گیاسبطی نے اس کی خدمت میں پانی پیش کیا اور کہا: لے اب پانی پی لے قبطی نے جواب دیا، اب اس پانی کی ضرورت نہیں میری پیاس بھے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے باطن میں چشمے جاری کر دیئے میرا جگر خشک تھا۔ پیاسا تھا جگر کی آگ شھنڈی ہوگئی اور پیاس بجھ گئی۔

میں سمجھتا تھا کہ ایمان لانے کے بعد میں دریائے نیل کا پانی پینے کے قابل ہوجاؤں گابیخبر نہ تھی کہ میرے اندر ہی انقلاب آجائے گا اور خود مجھے ہی دریا نیل بنا دے گا میں اب خود اپنی نظروں میں ایک دریائے نیل ہوں جو ساری دنیا کی پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔

راقم الحروف اس حزب الله اور حزب الرسول كا ايك فرد ہے اگر چه سب ہے آخرى صف میں بیٹھنے والوں کے قابل بھی نہیں ہے تاہم ہوں میں ای قبیلے كا ایك فرد۔

تعلق ہے میرا اہلِ نظر کے اُس قبیلے سے خدا كو جس نے بہجانا محمد کے وسیلے سے خدا كو جس نے بہجانا محمد کے وسیلے سے

میں نے اپنی پارٹی کے افراد سے باتیں کی ہیں ان کیسیٰ ہیں اپنی سائی ہیں میں نے صدیوں نہیں ہزاروں سالوں کے سفر کئے ہیں، میرے لئے بید دنیا ایک نئی دنیا تھی نئی دنیا میں، اجنبی دنیا میں ، غیر ماحول میں، قدم رکھتے ہوئے انسان ڈرتا ہے لیکن اگر اس میں محبت اور مؤدت اور عشق ومستی کی جاشنی شامل ہو جائے تو راستے اجنبی نہیں رہتے غیر مانوس ماحول میں قلب ونظر کو گداز نصیب ہوتا ہے۔

میں نے ہزاروں سال پہلے کی آتش نمرود سے ملاقات کی اس نے مجھے بتایا میں تو ابراہیم کو جانتی بھی نہیں تھی۔ میرا کام جلنا ہے جلانا ہے میں تو اپنے پوجنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتی میرا ظاہری رنگ سرخ اور سنہرا اور خوبصورت ہے۔ لیکن قریب آنے والوں کو خاک سیاہ کر دیتی ہوں مجھے کیا خبرتھی آج ایک نیا انقلاب آنے والا ہے میرے شعلے آج آسانوں کوچھورہے تھے میرے اوپر سے پرندے بھی فررتے نہیں گزررہے سے لیکن مالک کی طرف سے اچا تک تھم نافذ ہوا۔ یہ نساد کو فرتے ہیں گزررہے سے ایکن مالک کی طرف سے اچا تک تھم نافذ ہوا۔ یہ کو فرق ہودا او سلاما علی ابر اھیم ۔اے آگ آج ابراہیم کے لئے محتذی اور سلامتی والی ہوجاء یہ انو کھا تھم تھا جو میری تاریخ میں پہلے بھی ایسانہیں ہوا تھا۔

میں نے اپنی آنکھیں کھولیں جوش کو ٹھنڈا کیا، ہوش کے ناخن لئے اور انظار کرنے لئے کون ہے۔ ابراہیم جس نے کھر پول سالول سے جلتے میرے مقدر کو ٹھنڈک نعیب کی۔ میرے دہتے انگارول کو پھول، گلاب، چنبیلی، موتیا، نرگس اور رات کی رانی کا روپ بخش دیا۔ میری آنکھیں صحیح کام کر رہی تھیں میں نے ابراہیم کو دور سے آتے دیکھا ہال ہے وہی ابراہیم تھا جس نے مالک کے کسی تھم سے روگردانی نہیں کی تھی بلکہ اس کا عند یہ یہ تھا۔

مصور د بکهنا تصویر میری بول بنائی ہو اُدھر حکم الہی ہو إدھر گردن جھکائی ہو

وہ ہمارے خالق و مالک کاخلیل تھا دوست تھا، نمائندہ تھا، خلیفہ تھا، ان کا میرے ہاں آنا کوئی معمولی بات نہ تھی وہ تشریف لائے اور میں قدموں میں بچھ بچھ گئی۔
البتہ میں نے اپنی تبیش کا رُخ فرعون اور آلِ فرعون کی طرف کر دیا وہ اپنی نامرادی، اپنی ناکامی، اپنی تو بین اور استے بڑے اختیارات کی مسند بیٹھے ذلت و رسوائی کی آگ میں جھلس کررہ گئے۔

میں اس چھری سے بھی ملا ہوں، میں نے داستانِ اساعیل کا جب ورق الٹا تو فرطِ جذبات سے اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ کہنے لگی چشتی بھائی، کیا بوچھتے ہو، ایک طرف پیکرسلیم ابراہیم، اور ایک طرف پیکر صبر و رضا اساعیل تھا۔ میرے لئے وہ لمحہ بڑا عجیب تھا میں اپنے خالق و ما لک کے تھم کی پابند بھی تھی۔ پاس ادب تھا میں ایک نبی بلکہ ابوالا نبیاء کے ہاتھ میں تھی اور ایک نبی کے نازک حلقوم پرتھی نہ جائے ایک نبی بلکہ ابوالا نبیاء کے ہاتھ میں تھی اور ایک نبی کے نازک حلقوم پرتھی نہ جائے

ماندن، نه پائے رفتن میرا کام کا ثناہے دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا بیگانہ، کیکن میری کاٹ، تیز اور تیز دھار ہوتے ہوئے اساعیل کے گلے کو کاٹ نہ سکتی تھی کہ مالک کا یمی حکم تھا ابراہیم جتنا زیادہ زور ہے جلاتے میں اتنا ہی زیادہ کندھ ہو جاتی تھی ابراہیم تصفیق نبی لیکن انہیں ابھی اس بات کی خبر نہ تھی کہ مالک پیچھے ہے مجھ جیسی یکی کی ڈورٹس طرح ہلا رہا ہے انہوں نے جب دیکھا کہ میں اینے فطری کام ہے، کا شنے سے، غفلت برت رہی ہوں تو انہوں نے زور سے مجھے ایک پھر پر دے مارا میں نے بھی بورا زور لگا کر پھر کے ٹکڑے کر دیتے ابراہیم نے خشمکیں نگاہوں سے جھڑکتے ہوئے کہا پھر کھڑے کرسکتی ہو بیہ نازک حلقوم کو کاٹ نہیں سکتی تو میں نے اپنی بے زبانی میں کچھ نہ کہنے کی آرز و کے باوجود، حضرت ابراہیم کو آتش نمرود کی برودت اورسلامتی یا دکرا دی که اگر آتش نمرودکوکو آپ کیلئے تھنڈا ہونے کا حکم دے سکتا ہے تو مجھے بھی وہی حکم دینے والاحکم دیے رہا ہے، بس اسی ثناء میں پردہ کشائی کرتے ہوئے اللہ ربّ العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارکبادیوں کے پیغام فرماتے ہوئے، وَنَادَیْنَدُ اَنْ یّا اِبْرَاهیْمَ قَدْ صَدَّقْتَ الدُّويّا، ہم نے سنا دی۔اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سیا کر دکھایا۔

اگرچہاں واقعہ کو جار ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کرم کے سحر سے میں آج تک باہر نہیں نکل سکی۔

دوستوا مہر بانوں! میں اسی طرح کا تنات کی بھری رعنائیوں میں گھومتا رہا اپنی
پارٹی کے اُن افراد کو ملتا رہا، جن کے کردار نے سنہری حروف سے اپنے نام تاریخ کے
اوراق پر کندہ کئے ہیں اصحاب کہف اور ان کے کتے کے جسم کوگزندنہ پہنچانے والے
غار کے بیتھرول سے، ریزول سے، ذرو سے ملا ان کی بیان کردہ کیفیات میں ڈوب
ڈوب مست ہوتا رہا، میں حضرت موی علیہ السلام کی لاٹھی سے ملا اس سے ایک طویل
عرصہ اس کے ہاتھ میں رہنے کی کیفیات و جذبات سن سی کرمست ہوتا رہا۔

میں نے تصور ہی تصور میں اس اونٹنی کے قدم چوہے ہیں، جس کی اپنی کوئی کل بھی سیدھی نہتھی،لیکن خالق و مالک کی محبوب ترین شخصیت کے قرب نے اسے بھی مامورمن اللّٰہ بنا دیا تھا وہ دراز گوش میر ہےخوابوں کی دنیا کوحسین ترین بنا تا رہا جسے ان کی صحبت و معیت نے اتنا باشعور بنا دیا تھا کہ اسے صحابہ کے نام، ان کے کھروں کے بیتے اور گلی محلوں کے نام تک یاد ہو گئے تنصے اور جب بھی کسی صحافی کو بلانے کا حکم ہوتا، وہ فوراً بھا گا بھا گا جاتا اور حکم کی تعمیل میں ذرّہ مجرکوتا ہی نہ کرتا۔ علیٰ ہٰدا القیاس! میں نے ان سے باتیں کیں، ان کی باتیں سنیں اور پھرقلم قرطاس کے حوالے کرتے ہوئے ان کی ترجمانی کی باتیں کیں۔ یہ باتیں اتنی سجی ہیں کہ کوئی حصلانے کی جرائت وحمافت نہیں کرسکتا۔ البتہ تر جمانی چونکہ میں نے کی ہے، اس لئے عین ممکن ہے ہزار جگہ میرے قلم نے لغزش کھائی ہو۔ کہاں سے لائے گا قاصد دہن میرا زباں میری یمی بہتر ہے خود سن کیل وہ مجھ سے داستاں میری اس لغزش وکوتا ہی برمری گرفت نہ فر مائے اللہ تعالی مجھے معاف فر مائے ، میں آ پ سے درخواست کرتا ہوں ، اپنی یارٹی ،حزب اللہ، کے ان بے زبان افراد سے آ یے خود ملا قات فرمائیں، بخدا بید داستانیں اتن حسین ہیں، آپ کے خلوت کدیے آ باد ہو جا ئیں گے، آنکھوں کی بلکیں بھیگ بھیگ جا ئیں گی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس سے اس قدرسرشار کر دے گی کہ آپ بھی ہمہ وفت رجوع اللہ رجوع الی الرسول کی کیفیت اور جذبات ہے متحور رہنے لگیں گے۔ اِن هَاءَ اللّٰہ

عبد الحق ظفر چشتی جیئر مین اداره آغوش محمد مَثَانِیْتَمِ

مصطفیٰ آباد، لا ہور



# جان کا تنات سُلطیّتِم ہی مرکز محبت ہیں

# ييرزاده اقبال احمد فاروقي

محمران اعلیٰ مرکز ی مجلس رضا لا ہور

علامه عبد الحق ظفر چشتی، صاحب طرز ادیب ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، خطیب ہیں، ادیب شہیر ہیں کئی خوبصورت کتابوں کے مصنف اور کئی علمی مجالس میں سمع تحفل بن کر بیٹھتے ہیں، سب سے بڑھ کر وہ ہمارے دوست ہیں،مہربان ہیں، قدر دان ہیں اور ہمارے رفیق مجالس بھی ہیں انہوں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کا ایک نذرانہ پیش کیا ہے، جس کاعنوان ہے۔ '' حیان کا تنات مناطقیم سے جمادات کی محبت''

بيركتاب حضورستيري ومولائي صلى الثدعليه وسلم كى سيرت طيبه ميں ايك انوكھا عنوان ہے، جسے غالبًا بہلے بھی نہیں لکھا گیا نہ پڑھا گیا جمادات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک منفرد انداز تحریر ہے، جسے ہمارے فاصل مؤلف بارگاہ رسالت میں پیش کر کے بہت کچھ حاصل کرنا جا ہتے ہیں۔

> جمادے چند وا وم جان خریدم بحمد الله جه ارزال خريدم

حضور جان كائنات بين، صلى الله عليه وسلم، اور كائنات ميں كروڑوں اشياء ہیں، ان میں جمادات بھی ہیں جوحضور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں شاید ہم نے بھی خیال ہی نہیں کیا کہ آیا پھر، حجر وشجر، چٹانیں، پہاڑھ پریت کے حقیر ذرّے، اور پہاڑوں کی بلند چوٹیاں بکھرے ہوئے سنگ ریزے، پاؤں کے ینچے مسلے جانے والے حقیر ذرّے بھی جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں فاضل مصنف نے ان بے زبانوں کی بے زبانی کو زبان بخش ہے۔ جمادات فاضل مصنف سے ہمکلام ہوتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں، جذبات کی بھٹی تیز کرتے ہیں، بھی ہوتے ہیں، بھی دوتے ہیں، بھی وجد کرتے ہیں، بھی اپنے میں آہیں بھرتے، روتے ، چینے اور چلاتے ہیں اور فاضل مصنف ان کی زبان کو، جذبات کو، خیالات کو، آہوں کو، مسکراہٹوں کو وجد آور کیفیات کو اپنے نوک قلم پر رکھتے ہیں صفحات قرطاس پر بھیرتے ہیں خود بھی جذبات میں ڈوب جاتے ہیں اور قاری کی خشک سے خشک ترین آ تکھوں کے خشک موتوں سے آنسو تھینے لاتے ہیں اور قاری کی خشک سے خشک ترین آ تکھوں کے خشک سوتوں سے آنسو تھینے لاتے ہیں اور قاری کی خشک سے خشک ترین آ تکھوں کے خشک سوتوں سے آنسو تھینے لاتے ہیں اور رہوار قلم کو مزید سے مزید اڑا تے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے قلم کرتے ہیں اور رہوار قلم کو مزید سے مزید اڑا تے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے قلم کرتے ہیں اور رہوار قلم کو مزید سے مزید اڑا تے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے قلم نے بتا اے۔

سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں

آپ کتاب کاصفحصفحہ الٹتے جائیں،آپ کو جمادات کے ذر ہے ذر کے ادل
حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم میں دھڑ کتا دکھائی دے گا مطالعہ کرتے
جائیں،صرف دکھائی نہیں دے گا بلکہ ذرّہ ذرّہ ننائی خوانی سرکار میں دھڑ کتا سائی
دے گا ہم چاہتے ہیں کتاب سے چیدہ چیدہ اقتباسات پیش کریں اور فاضل
مصنف کے جمادات کے خوبصور جد جواہر پار ہے جمع کردہ آپ کی نذر کریں اگر
ہم نے ان کونظر انداز کردیا تو کجواہر ویواقیت کا بہتا ہوا دریا گدلا ہوجائے گا۔
ہم نے ان کونظر انداز کردیا تو کجواہر ویواقیت کا بہتا ہوا دریا گدلا ہوجائے گا۔
غزوہ تبوک سے واپسی پر وفد کندہ کا حضور کے بارگاہ میں حاضری کا تذکرہ
کرتے ہوئے چند ذروں کا تذکرہ یوں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

د'اشعث نے کہا: اے ابوالقاسم! ہم نے دامن میں ایک چیز چھیا رکھی

ہے بتائے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ با تیں تو جادوگروں سے پوچھی جاتی ہیں، ہم جادوگر نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ لو ایبا کرتے ہیں۔ میں چند خاک کے ذریعے ہاتھ میں لیتا ہوں یہ گواہی ویں گے ہم کون ہیں'۔

آپ نے بیفر مایا: تو ہماری قسمت جاگ اُٹھی، زمین پر بچھے لاکھوں کروڑوں ذرق کی تمناتھی کہ حضور جانِ کا گنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کالمس ہمیں نصیب ہواور ہم گواہی دیں لیکن بیتو نصیب نصیب کی بات ہے جن کی مٹھی میں ساری کا گنات کانظم ہے انہوں نے ایک مٹھی ہم ذرق سے بھری اور ہم واشگاف ساری کا گنات کانظم ہے انہوں نے ایک مٹھی ہم ذرق سے بھری اور ہم واشگاف الفاظ میں آپ کے اور اپنے رب کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کے گیت گانے لگے، یوں تو کوئی ذرہ ایسانہیں جو کسی بھی لمجے اپنی مالک کی تبیج سے غافل ہو، البتہ اس روز تو جانِ کا گنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں ہمیں ایسی زبان بخش دی گئی جس کوانسان بھی سمجھ سکتے ہیں۔

ہماری شہادت کی کیفیت، اس وفد کندہ پر الی طاری ،وئی کہ وہ بھی سب کے سب بیک زبان ہو کر بکارنے لگے، نشهد انك رسول الله، كه ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دیتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
''سنگ ریزے اور محبت' کے عنوان کی چند سطور پڑھئے۔

ہم محبوب کی محبت میں ریزہ ریزہ ہونا جانتے ہیں۔

ہم نے اپنے بردوں سے سنا ہے کہ محبت ہی ایک ایبا جذبہ ہے جو پیقر کو پیقر نہیں رہنے دیتا موم کر دیتا ہے جس طرح موم جلتا بھی ہے پکھلتا بھی ہے اسی طرح ہم جم بھی محبوب کی محبت میں جلتے بھی ہیں۔ ہم بھی محبوب کی محبت میں جلتے بھی ہیں گھلتے بھی ہیں۔

کہتے ہیں محبت مردہ کیلئے زندگی روح کی غذا اور آئھوں کی شخنڈک ہے،
حیف ہے، اس پرجس کے پاس دل ہو، مردہ ہی سہی، لیکن وہ محبت کر کے زندہ نہ
ہو سکے، حیف ہے اس پر، جو اپنی روح کو زندہ نہ کر سکے اور بچھ جا کیں اس کی
ہو سکے، حیف ہے اس پر، جو اپنی موج کو زندہ نہ کر سکے اور بچھ جا کیں اس کی
ہو سکے، حیف ہے جو کسی کو اپنا محبوب بنا کر اس کے دیدار سے اپنی آئکھیں شخنڈی
نہ کر سکے۔

محبت وہ روشن ہے جس سے منزل نظر ہی نہیں آتی ، منزل پر پہنچاتی بھی ہے۔ محبت کی روشنی میں سفر کرنے پر جو منزل ملتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی دھو کہ نہیں ہوتی فریب نہیں ہوتی''۔

کائنات کی تخلیق پرغور وخوض کرنے والے مؤرخین نے زمین کی تخلیق اور بناوٹ کے مختلف ادوار پرروشنی ڈالی ہے۔ اور بڑے لطیف انداز میں خطہ ارضی پر جمادات کی ابتداء کا نقشہ کھینچا ہے وہ بتاتے ہیں کہ حضرت انسان کے زمین پرآنے ہے لاکھوں سال پہلے کئی قتم کی مخلوق کا اقتدار قائم کیا پہاڑوں کو پیدا کیا، قرآنی اصطلاح میں انہیں ''اوتا د'' کہا گیا ہے۔ یہ وہ میخیں اور ستون تھے جنہوں نے زمین کوسکون بخشا۔

جمادات کی بے شارفتمیں زمین کے شختے پر ان جمادات کا لاکھوں سال ، کروڑ وں سال تسلط رہا، پہاڑوں سے لے کرریت کے حقیر ذرّوں تک بے شارفتم کی جمادات نے اپنا سکہ جمایا اور ایبا اقتدار جمایا کہ ہزاروں نہیں کروڑوں سال تک زمین کو پرسکون رکھنے اور اپنی جگہ برقر اررکھنے کے فرائض انجام دیتے رہے،

زمین تھی جمادات نتھے زمین تھی پہاڑ تھے، زمین تھی پھر تھے، زمین تھی، العل و جواہرات تھے، زمین تھی، العل و جواہرات تھے، زمین تھی اور شکریزے اور ذرّے تھے بیسب جمادات کی دنیا تھی جو کا کنات ارضی بر حکمران رہی۔

جو کا ئنات ارضی پر حکمران رہی۔ ہزاروں صدیاں گزرنے کے بعد دریائے رحمت جوش میں آیا تیمیا دلوں کو حکم ہوا کہ زمین کے پہاڑوں، بیخروں، وادیوں، صحراؤں پر جا کر برسو، بادلوں نے کمال محبت سے ہر جگہ ہر کہتی اور ہر کونے کھدرے میں برسنا شروع کر دیا، بادلوں کے برسنے برسنگلاخ زمین، نرم و گداز ہوئی اور نباتات نے اس کی کھھ سے جنم لیا، در ختوں، بیودوں بیلوں اور اشجار نے بیار کی حیاوُں سے ساری زمین، کو بہاڑوں کو، وادیوں کو، سرسبز کر دیا، ہر طرف بہار آئٹی نباتات کے کر شمے دکھائی دیئے لگے۔ جمادات کی کائنات پر نباتات کے اقتدار کا موسم آیا، بیشجر، به کھل، به کھول، به لہلہاتے ہوئے کھیت، یہ پھول کی وادیاں، جمادات کی دنیا میں جلوہ گر ہو کئیں۔ یوں زمین پرصدیوں بہاڑوں کے اقتدار پر نباتات کے اقتدار کا زمانہ آیا، پھر جمادات اور نباتات کا تسلط صدیوں تک قائم رہا، پھراللّٰدرتِ العزت نے اپنی مشیت سے حیوانات کو زمین بربھیجا، جو جمادات (پیھروں) اور نباتات (بھلوں اور پھولوں) سے لطف اندوز ہونے لگے، حیوانات کی آمد کے بعد جمادات اور

پھر جمادات اور نباتات کا تسلط صدیوں تک قائم رہا، پھر اللہ ربّ العزت نے اپی مشیت سے حیوانات کو زمین پر بھیجا، جو جمادات (پھروں) اور نباتات (پھلوں اور پھولوں) سے لطف اندوز ہونے گئے، حیوانات کی آمد کے بعد جمادات اور نباتات نے اپنے آنے والے مہمانوں حیوانات کے لئے اپنے سینے کھول دیئے اور وہ جمادات کے لئے اپنے سینے کھول دیئے اور وہ جمادات کے گزیرسایہ رہنے والے اور نباتات کی گوناں گول مخلوق سے اپنا پیٹ محرف کیے، حیوانات کی دنیا کی مختلف شکلیں تھیں، یہ چرند، یہ پرند اور اُڑنے والے اور رینگنے والے حیوان جمادات و نباتات سے نہ صرف فیض یاب ہوتے رہے بلکہ یہ بھی آپی محبت کی چا در جمادات و نباتات سے نہ صرف فیض یاب ہوتے رہے بلکہ یہ بھی آپی محبت کی چا در جمادات و نباتات کے سروں پرتانتے چلے گئے۔ کا نبات بارضی کی یہ مخلوق اور خطہ زمین کی رونقیں اپنی جگہ گرایک وقت آیا کہ جنت کے باغوں میں پھے تبدیلیاں نمودار ہونے لگیں، حضرت آدم علیہ السلام، رونق جنت کے باغوں میں پھے تبدیلیاں نمودار ہونے لگیں، حضرت آدم علیہ السلام، رونق

کائنات ارضی بنائے جانے گے، جہال جمادات، نباتات اور حیوانات کا تسلط تھا، وہال حضرت ربّ آدم علیہ السلام کا تخت بچھایا جانے لگا اور اعلانات ہونے گئے کہ جم زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بھیجنے والے ہیں یہ تخلیق خالق عالم کی دنیائے زمین و آسمان کی تمام تخلیقات میں بالکل انوکھی اور نرالی تھی جسے مالک نے فخلقت بیدی کا اعزاز بخثا تھا۔ ساری مخلوق ارادہ کے بعد کن کہنے سے بنی تھی اور آدم و نبی آدم کی تخلیق خود اپنے ہاتھ سے فرمائی تھی خالق نے اپنی اس تخلیق کو اپنا شاہ کار بنا ویا اور بے صد وعد مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ملائکہ کو اس کی عظمت کا اعتراف کرا کے حد وعد مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ملائکہ کو اس کی عظمت کا اعتراف کرا کر دیا۔

ز مین اور زمین پر رہنے والی ہر شم کی مخلوق، جمادات، نبا تات، حیوانات غرض جو کچھ بھی تھا، وہ تابع فرمان تو پہلے ہی تھی نافرمانی اس کی جلت ہی میں نہ تھی فرمانبردای اور صرف فرمانبرداری، اس کے کان میں یہ بھی کہدویا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کو میں کا نبات ارضی پر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیج رہا ہوں دراصل یہی وہ شخصیت ہے جس کے لئے تہمیں تخلیق کیا گیا ہے اس میرے خلیفہ کے حکم تغییل دراصل میرے ہی تھم کی تغییل ہوگی۔ اور سنو! حضرت آدم علیہ السلام اور بنی آدم کی تخلیق کا باعث ایک اور ذات بھی ہے جس کی عظمت کے جھنڈ سے ساری مخلوقا ن کی تخلیق کا باعث ایک اور ذات بھی ہے جس کی عظمت کے جھنڈ سے ساری مخلوقا ن کی تخلیق کا باعث ایک اور ذات بھی ہے جس کی عظمت کے جھنڈ سے ساری مخلوقا ن کی تخلیق سے بھی بہت پہلے گاڑ ہے جا چکے تھے۔ جب وہ تشریف لے آئی تو تخلیق سے بھی بہت پہلے گاڑ ہے جا چکے تھے۔ جب وہ تشریف لے آئی تو حضرت آدم و بنی آدم، ان میں جلیل الفڈر میرے فرما نبردار بندوں سے لے کر سرچیز کو جمارے آئی محبوب کے حضور جھکنا ہوگا، اتباع کرنا ہوگی، محبت و اطاعت کرنا ہوگی، ان کا قرب، میرا قرب ہوگا، ان سے دوری، مجھ سے دوری ہوگی۔

تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یونہی خوار ، پھرتے ہیں

زمین پر بسنے والی مخلوقات میں سے ہرایک نے اس حکم کی اطاعت کاحق ادا

کردیا، جمادات ہوں یا نباتات ہوں یا حیوانات، سب نے آپ کے حضور بے دام غلاموں کی طرح نقدِ دل کے نذرانے پیش کر کے انو کھے باب رقم کئے ہیں اور بہی ہمارے فاضل مصنف علامہ عبد الحق ظفر چشتی کا موضوع ہیں آپ کے ہاتھوں کے ہمار کا شرف پانے والی بیہ کتاب اس موضوں کا ابتدائیہ ہے۔ اس کے بعد جانِ کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم سے نباتات کی محبت کے حسین تذکر ہے ہونے والے ہیں پھراس کے بعد جانِ کا کتات سلی اللہ علیہ وسلم سے حیوانات کی محبت کے حیران کن، پھراس کے بعد جانِ کا کتات سلی اللہ علیہ وسلم سے حیوانات کی محبت کے حیران کن، ایمان افروز، اور محبت کی دنیا کے انو کھے باب کے دروازے کھلنے والے ہیں۔

آپ کوان کتابوں میں مخبت کے عشق کے، بیار کے، فدا کاری، جان نثاری کے ان ہے ان نثاری کے ان بے جان و بے حس اور غیر متحرک اشیاء کے البیلے واقعات ملیں گے۔ بھی مجمعی تو احساس ہوگا کہ اے کاش! ہم بھی ان بیخروں، ذرق ن روڑوں، درختوں اور جانوروں کی فدا کاری کے ابواب کا ایک حصہ ہو۔ تہ۔

اسی چاہت، اسی احساس کو بیدار کرنا ہی کتاب کی تصنیف کا اصل مقصد ہے کہ انہیں کی محبوں کے مجز ہے اپنی جگہ، اگر کوئی انسان ہوکر، اس فخر انسانیت سے محبت کے زمزے بہانے گئے۔ تو یہ صرف مبحود ملائک ہی نہ رے بلکہ محبوبیت خلاق عالم کے زمزے بہانے گئے۔ تو یہ صرف مبحود ملائک ہی نہ رے بلکہ محبوبیت خلاق عالم کے سب سے عظیم تر درج پر بہنی جائے، جمادات کو، نبا تات کو، حیوانات کو تو اس وقت ہی اپنے یہ دلفریب انداز دکھانے کا موقع ملا، لیکن انسان کیلئے تو اس شاہکار سے محبت، الفت، عشق انباع اور اطاعت کے آج بھی دروازے کھلے ہیں۔ عظمتوں کے تاج ایک عرصہ سے اس کے سر پر سجنے کو بے چین و بے قرار ہیں۔

ہم فاصل مصنف کو دعا دیتے ہیں کہ انہوں نے محبت وا تباع اور اطاعت کے خوابیدہ جذبہ کومہیز لگانے کے لئے خوبصورت انداز اختیار کیا ہے اللہ کرے زورِ قلم اور زیادہ۔

# مفردات ثلاثه ملى جمادات اورأن سيهم كلامي

سیرت النبی اور فضائل رسول الله علیه وسلم سے عاشقان مصطفیٰ صلی
الله علیه وسلم کامحبوب ترین موضوع رہا ہے، کوئی شعروں میں مدحت حبیب خدا کے
نغمے الا پتا ہے تو کوئی نثر باروں کی صورت میں محبت وعقیدت کے پھول محبوب
کائنات صلی الله علیه وآله وسلم کے قدموں پہنچھاور کرنے کی سعادت باتا ہے اور
یہ قافلہ عشاق روز بدروز بڑھتا ہی جارہا ہے۔

اس قافلہ عشاق کے ایک فرد فرید جناب علامہ عبدالحق ظفر چشتی بھی ہیں محترم چشتی محتر م چشتی ماروں میں ہوتا ہے جوعلم و دانش کے ساتھ ساتھ درد و سوز کی دولت فراواں سے بھی سرفراز ہیں، ان کا رہوارِ قلم ہمیشہ انو کھے مگر فیض رسال موضوعات کا متناشی رہتا ہے۔

چند روز قبل آنجناب نے مختر م صلاح الدین سعیدی ڈائر یکٹر تاریخ اسلام فائنڈیش لاہور کی رفاقت میں غریب خانہ کوقد وم میمنت لزوم کا شرف بخشا تو معلوم ہوا کہ جسمانی عوارض کی گرفت میں آئے لوگوں کو روحانی شفا خانوں کی راہ دکھانے والے بین صاحب قلم اب چمنستان سیرت سے ایک حسین گلدستہ تیار کر کے ہمارے طاق قلب پرسجانے کے لئے کمر بستہ ہیں لگتا ہے اہل دردوفراق کی" ھل من مذید" فاق قلب پرسجانے کے لئے کمر بستہ ہیں لگتا ہے اہل دردوفراق کی" ھل من مذید" نے آئہیں بینی راہ سمجھائی ہے جو ہمیشہ بیفریاد کرتے ہوئے سائی دیتے ہیں کہ مشاطہ را بگو کہ ہر اسباب حسنِ یار مشاطہ را بگو کہ ہر اسباب حسنِ یار چیزے فزوں کند کہ تماشا بار سید

سوعلامه عبدالحق ظفر چشتی صاحب آنی کتاب "جانِ کا ئنات صلی الله علیه وسلم سے جمادات کی محبت "کے ذریعے تماشائے حسن یار کا سامان کرتے نظر آتے ہیں سے جمادات کی محبت کے دریعے تماشائے سلی اللہ علیہ وسلم سے جمادات کی محبت کے مطربیز تذکروں سے مزین ہے۔

اس پیشاید کسی کا ماتھا مھنکے کہ کیا جمادات بھی دل رکھتے ہیں؟ اور کیا ان میں تبھی احساس وشعور ہے کیا ہے بات بھی کر سکتے ہیں؟

قرآن و حدیث اور صوفیانہ ادب سے آگاہی رکھنے والوں کے لئے تو اس میں جیرت کی کوئی بات نہیں کہ کائنات کا ذرّہ ذرّہ ربّ العزت کے سامنے زندہ ہے ان میں جس ہے ادراک ہے، وہ ربّ العرت کے مطبع اور عبادت گزار ہیں۔ یہالگ بات ہے کہ ہم اپنے ناقص اور محدود علم اور اپنے حواس کی نارسائی کی بناء پر ان کے احساس وادراک اوران کی زندگی کو سمجھ نہ پائیں۔ ورنہ بعض اوقات تو ہم اینے ہم جنس کی بانت نہیں سمجھ سکتے۔

علم لدنی کے بحر ذخار حضرت عبد العزیز بن دباغ رحمۃ الله علیہ ہے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا : جمادات کے دو پہلو ہیں ایک رخ خالق کی طرف سے ہے ای میں وہ اللہ تعالی سے نہ صرف واقف بلکہ اس کے مطبع وعبادت گزار بھی ہیں رہ العزت کا یہ فرمانا ای کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ 'وان مین شبیء الا یسبح بحمدہ' یعنی ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ شبیح بیان کرتی ہیں اور آیت کا دوسرا حصہ 'ولکن لا تفقہون تسجیھم' لیکن تم ان کی شبیح سمجھ نہیں کہ بظاہر جمادات کا یہ دوسرا رخ مخلوق کی طرف سے ہے کہ اس کے مطابق ہم سمجھتے ، جمادات کا یہ دوسرا رخ مخلوق کی طرف سے ہے کہ اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ بظاہر جمادات کی خوابیں جانے نہ سنتے ہیں نہ ہو لیے ہیں سیّد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے یہ پردہ ہٹانے کی درخواست کی تھی تا کہ ہم ان کی شبیح علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے یہ پردہ ہٹانے کی درخواست کی تھی تا کہ ہم ان کی شبیح اور کلام سن لیس چنانچے کئریوں کی شبیح مجود کے شنے کی سسکیاں ، پھروں کا سلام اور درختوں کی شجدہ ریزی ، ان سب کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کے احساس و

ادراک اورقوت نطق وساعت پریژا ہوایروہ ہٹا دیا۔

حضرت عبد العزيز دباغ رحمة الله عليه نے اس بارے ميں خود اينے بعض مشاہدات بھی بیان فرمائے کہ کس طرح انہوں نے جمادات سے تبیج اور ذکر الہی سنا، اس پر جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ہے کلام انہوں نے عربی میں سُنا۔یا جمادات کی اینی زبان میں تو حضرت دباغ رحمة الله علیه نے فرمایا: جمادات کی زبان میں کیونکہ ان کی اپنی زبانیں اور اپنی بولیاں ہیں جو ان کی ذات کے لائق میں ۔ (خزینه معارف ترجمه الابریز)

حضرت عارف رومی رحمة الله علیہ نے بھی اپنی مثنوی میں کئی مقامات پر اس موضوع كے حوالے سے حقائق سے يردہ اٹھايا ہے ايک جگه فرماتے ہيں: بادو خاک و آب و آتش بنده اند يامن. وتو مرده، باحق زنده اند ہوامٹی، یانی اور آگ ریسب خدا کے مطیع وغلام بندے ہیں ریمبرے تیرے

سامنے تو بے جان ہیں مگر حق تعالیٰ کے سامنے زندہ ہیں۔

دوسری جگہ فر ماتے ہیں:

عقل از عاقل بقهر خود برید در جمادات از کرم عقل آفرید اللّٰد تعالیٰ نے اینے فضل و کرم سے جمادات کے اندر عقل وشعور بیدا کیا ہے جبكه وه اینے قهر سے عقل حیان لیتا ہے۔

> حضرت شیخ سعدی رحمة الله علیه اس پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔ بذكرش هر چه بيني در خروش است

و لے داند دریں معنی کہ گوش است

کا ئنات کی ہر چیز جو تجھےنظر آ رہی ہے ذکرالہی میںمصروف ہے کیکن بیروہی جانتا ہے جو گوش (باطنی ) رکھتا ہے۔

راقم الحروف كا خيال تھا كہ ايسے مخصوص '' گوش'' كے حاملين اب صرف

کتابوں میں ہی بہتے ہیں۔ لیکن زیر نظر کتاب کے صفحات غمازی کررہے ہیں کہ نہیں! صاحبان گوش ہوش آج ہمارے درمیان بھی موجود ہیں اور ہمارے کرم فرما مصنف کتاب تو ایسے صاحب گوش ہیں جو دور رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمادات کی ایمان افر وز اور روح پرور گفتگو سننے کی سعادت بھی پاچکے ہیں، یقینا یہ بہت بڑی سعادت ہے لیکن اس مبارک دور کے شجر وججر اور دیگر جمادات سے گفتگو کرنے کیلئے جس طرح انہیں دور رسالت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جینے کے لئے جتن کرنے بڑے ہوں گے۔ وہ سعادت در سعادت ہے آج جانِ کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جے جینا مل جائے اس کی خوش بختی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ سواس عظیم سعادت پر مصنف کتاب صد مبار کباد کے متحق ہیں۔ ایس سعادت بر دور باز و نیست ایس سعادت بر دور باز و نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

مصنف مدظلہ منجھے ہوئے ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ شاعر بھی ہیں اور شعر گوئی وشعر فہمی کا عمدہ ذوق رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں برمحل خوبصورت اشعار بڑھ کرمزہ دوآتشہ ہوجاتا ہے اور قاری حجوم اٹھتا ہے۔ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں گندھی ہوئی یہ کتاب قارئین کے ہاتھ میں ہے میرے لئے اس پر تبھرہ اس لئے ممکن نہیں کہ خوشبو آنست کہ خود ہویدنہ کہ عطا ربگوید

سوقار کین اس سے اپنے مشامِ جان ایمان کو معطر کریں اور مصنف دامت برکاتہم کی صحت میں برکت کے لئے دعا کریں کہ ان کے دست مبارک سے مزید ایسی خوبصورت تحریریں ہمیں پڑھنے کو ملتی رہیں، آمین یا ربّ العالمین بجاہ سیّد السلین صلی اللّٰدعلیہ وسلم

محمر نصر الله عيني

وْ ابْرَ يكشرر يسرج وتك اواره منهاج القرآن لا مور

# بسم اللدالرحمن الرحيم

# جان کا تنات ہی محبوب کا تنات ہیں

نبوت ہر دور میں غالب تھی، غالب ہے اور غالب رہے گی۔ موجودہ دور، سائنسی انکشافات کا دور ہے۔ ایسے ایسے را کٹ، میزائل اور طیارے معرض وجود میں آ چکے ہیں کہ آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تر رفتار کے ساتھ محو پرواز ہیں لیکن اتنی برق رفتاری اور بلند پروازی کے باوجود، براق نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح طب کی کون سی دوا، لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کر سکتی ہے۔

یہ کمالِ نبوت ہے کہ جس کے آگے ساری کا نئات زیرہ و جاتی ہے۔ حضور نبی آخر الز مان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے تاجدار بن کرجلوہ فر ما ہوئے تو آپ کے کمالات و تصرفات کا کیا کہنا۔ آپ خلیفۃ اللہ الاعظم ہیں۔ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ارض وساوات کی وسعتوں میں آپ کی حکمرانی کے پرچم لہرارہے ہیں۔

صدقے اس اکرام کے ، قربان اس انعام کے ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ واہ اللہ اکبر، آپ کی حکمرانی صرف جنوں اور انسانوں تک محدود نہیں۔ فرشتے بھی آپ کے خدام بارگاہ ہیں۔ حورو غلمان بھی آپ کے متلاشیان حسن ہیں۔ جہادات، نباتات، حیوانات کے جہان بھی آپ کے حضور ناز میں مسخر ہیں۔ ذرّہ جمادات، نباتات، حیوانات کے جہان بھی آپ کے حضور ناز میں مسخر ہیں۔ ذرّہ

فرہ آپ کی محبت کی فراوانیوں سے سرشار ہے۔قطرہ قطرہ آپ کی مؤدت کے سوز دروں سے مالا مال ہے جس کو بھی اک نگاہ دلر بائی سے دیکھتے ہیں وہ چیز سو جان سے قربان ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے لئے رسول بن کرتشریف لائے ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

صیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے

ارسلت الى الخلق كافة

تعنی میں تمام مخلوقات کے لئے رسول بنا کر بھیجا <sup>س</sup>یا ہوں۔

یا در ہے کہ رسالت، مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان واسطے اور را بلطے کا نام ہے۔ اب جس کو جوعظمت و نعمت، میسر ہوگی وہ ذات مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وآلہ و تلم کے واسطے اور را بلطے سے حاصل ہوگی۔ حضرت مجہ دالف ٹانی قدس سرہ فرمات ہیں جب تمام کا کنات وجود میں وجود میں وجود مصطفیٰ سلی الند علیہ وآلہ وسلم کی مختاج ہے تو کمالات وجود میں کیوں ان کی مختاج نہ ہوگی۔ واقعی محبوب رب العالمین ایسا ہی ہونا جا ہے۔ (ملخصاً)

جب حضورا قدس صلی الله علیه وآله وسلم خالق و مخلوق عابد و معبود، ساجد و مسجود، طالب و مطلوب اور رازق و مرزوق کے درمیان، واسطه، رابطه، وسیله اور برزخ بن کرآئے ہیں تو ماننا پڑے گاکه ہر چیز حصول کمال کے لئے آپ کی مختاج ہوگ ۔ امام بوصیری رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔

كُلُّهُمْ مِّنَ رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ

اس پرآشوب دور میں باطل قو توں کا سب سے خطرنا کے حربہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات وتصرفات سے ناآشنا کر دیا جائے۔ اس مذموم کوشش کے لئے ان کے وفا دار ایجنٹ، دن رات کا م کر رہے ہیں تو حید کی آڑ میں۔ آپ کی شان وعظمت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ کام کر رہے ہیں تو حید کی آڑ میں۔ آپ کی شان وعظمت کا انکار کیا جا رہا ہے۔

افسوں! توحید کے سب سے بڑے علمبردار کے کمالات کو ہی توحید کے لئے سب سے بڑا خطرہ سمجھ لیا گیا ہے تا کہ لوگ توحید رکھ لیس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برگانہ ہو جائیں۔

عصرِ مانِ مانِ بيگانه كرد از جمال مصطفیٰ مَثَاثِیْتِم بیگانه كرد

جس تو حید میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و وجاہت کا انکار پایا جاتا ہو۔ اس سے کسی کو کیا حاصل ہوسکتا ہے۔ شیطان آج بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علمبر دار ہے لیکن اس تعلیم ورضا کے باوجود، ود شیطان ہی ہے۔ راندہ درگاہ ہے، رجیم ہے، کیوں؟

اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے محبوبانِ خدا کی عظمت کا انکار کیا ہے۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ است مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری طرح آگاہ کیا جائے اور اسے شیطانی وسوسوں، حربوں اور حملوں سے بچایا جائے۔

زیر نظر کتاب ''جانِ کا مُنات صلی الله علیه وآله وسلم سے جمادات کی محبت' میں محقق عصر حضرت علامہ محمد عبدالحق ظفر چشتی مدظلہ نے اسی مقصد کو سامنے رکھا ہے اور بے شار فضائل مصطفیٰ صلی الله علیه وآلہ وسلم میں سے ایک فضیلت پر کھل کر بات کی ہے۔ آپ نے اپ قلم گوہر رقم سے محبت رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم کا ایک شاہ کارتخلیق کیا ہے جس کا ایک ایک لفظ خمیر عشق میں گندھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جمادات، کنکر، مٹی کے ذرّات، پھر، روڑے، کس طرح دل و جان سے، جانِ کا مُنات صلی الله علیه وآلہ وسلم پر قربان موتے ہیں۔

سيرة ابن مشام ميں روايت مرقوم بے۔فكريدمر رسول الله صلى الله

علیه و آلم وسلم بحجر و لا شجر الا قال السلام علیك یا رسول الله العنی رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم جس بھی پھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ یوں پکارتا السلام علیک یا رسول الله اس موضوع پر اور بھی بہت می روایات موجود ہیں۔

اس کتاب میں اہل دل اور اہل محبت کے لئے معلومات کا ایک وسطے ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے اور اس عقید ہے کوبھی اجا گر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ئنات کی نگاہوں کا قبلہ ہیں اور آرز دؤں کا کعبہ ہیں۔

ماہ ٹوٹے پیڑ دوڑیں، جانور سجدہ کریں

اللہ اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہیں

مولا کریم! حضرت مؤلف اور جناب ناشر کو تمام اہل اسلام کی طرف سے بہترین اجروثواب عطافر مائے اور تمام امت مسلمہ کو داخلی و خارجی فتنوں سے محفوظ

این دعاازمن واز جمله جهال آمین باد

غلام مصطفیٰ مجددی اسامئی ۴۰۰۸ ہفتہ شکر گڑھ

# حضرت ظفر ، شجر پُر ثمر

خوبصورت، گفتے سابیہ دار درخت کا ایک ماضی بھی ہوتا ہے جب بظاہر وہ
ایک نضے سے ''نج'' سے زیادہ پھے بھی نہیں ہوتا، گر جب کسی کی نگاہِ انتخاب اُسے
پروان چڑھانے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس ''صاحب نظر'' کی کرم گستری سے اپنے
اس نضے سے وجود کو خاک میں خاک کرد سے پرتل جاتا ہے۔ چند دن بعد وہ نشا
سانج ایک نرم و نازک کوئیل کی صورت زمین کا سینہ چیر کر'' سرفرازی'' کا پہلا زینہ
چڑھتا ہے۔ وہ اپنے گردہ پیش کا جائزہ لیتا ہے، اور اپنی کمزور، نحیف اور لا چار
حیثیت کو دیکھتا ہے جس کے ماحول میں اس جیسے ان گنت شکو فے مختلف حادثات
کا شکار ہوکر صفحہ نہتی ہے مٹ کر'' بے نام'' ہو گئے۔

لیکن اس شگونے کی خوش بختی کہ بیاسی کی نگاہ میں تھا جو اُس کی جہد مسلسل سے نگرائی و نگہداشت سے غفلت کا شکار نہیں تھا بلکہ شب و روز رسمی شدائد کے اثرات سے بچاؤ سے لے کر ڈھورڈنگر کے پاؤں تلے آ کرکسی حادثے سے بچائے رکھنے کی معی جمیل پر بھی مستعد و تاک تھا۔ بوں ماحول کی کج ادائی وسکینی بچائے رکھنے کی معی جمیل پر بھی مستعد و تاک تھا۔ بوں ماحول کی کج ادائی وسکینی کے باوجود بیزم و نازک شگوفہ چرخ نیلی فام کے ماہ وسال گنتے گنتے بودا اور پھر بودے سے تناور درخت بن گیا۔

گل تک پیشگوفه، پیکونیل ایک '' بے سُود اور بے ضرر'' وجود تھا گر موسمی

شدائد، جاڑے کی جال سل زندگی، گرم اُو کے بے رحم تجییڑے، طوفانی بارشیں،

آ ندھیوں کے قیامت خیز جھگڑ ..... یہ سب بچھ سہتے سہتے ایک دن یہ ' بے سُود و
بے ضرر' شگوفہ ایک نفع بخش پیڑ کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس کی زندگی کی ابتداء
بے ضرر ہونا اور انتہاء نفع بخش ہونا قرار پائی ..... جو بھی زمانے کی دھوپ کا جملسایا،
ستایا ہواس کے قرب میں آیا اس نے بولوث، بغرض اپنے بازو واکر دیے،
آنے والاکوئی عامی راہ گیر بھی ہوسکتا ہے اور کوئی دھمنِ جال بھی ہوسکتا ہے .....گر
اسے کسی کی دوسی سے کیا غرض، یا دشمنی کی کیا پرواہ! لوگ باگ بچر مارتے ہیں اور
یہ جواب میں پھولوں سے جھولی بھر دیتا ہے کہ لے میاں خود بھی کھا اور بال بچول
کے لیے بھی لے جا .....

'' درخت کی ابتداء بے سُود بے ضرر ہونا اور اس کی انتہا نفع بخش ہونا ہے'' اگریہ بات دل کوگئی ہے تو یقین جائے'' رجال اللہ'' کی زند گیاں بھی اس مثال کی ۔ حقیقی اور سچی تصویر ہوتی ہیں۔

جس ہستی کوخراج عقیدت پیش کرنے کی ادھوری ہی کوشش کررہا ہوں ہے ہستی جو 'خود پرسی' کے ہرشا ہے سے پاک، عجز واکساری میں دُھلی ہوئی ' بے ضرراور کمل نفع بخشی' کے منشور پرگامزن .....جولوگ آپ کے ''کل' ہے آشا ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شخصیت جو آج بلاشبہ ایک گھنے سایہ دار ٹر بخش درخت کی صورت نظر آربی ہے اِس کا ''کل' کتنے گھمبیر تاؤں سے گزرا، مسلسل ہجرت، خافقوں کی آندھیاں، عداوتوں کے طوفان، کون سا جال گسل حادثہ تھا جو اس ' بے ضرر' جان پہنہ گرزا!لیکن صدیے اس کرم گستر مال کرم بی بی کے جس نے اس کونیل کو جان پہنہ گزرا!لیکن صدیے اس کرم گستر مال کرم بی بی کے جس نے اس کونیل کو جرحادثے، ہرسانحہ اورخطرے سے دعاؤں کی باڑ کے ساتھ مخفوظ رکھ کریوں پروان ہر حادثے، ہرسانحہ اورخطرے سے دعاؤں کی باڑ کے ساتھ مخفوظ رکھ کریوں پروان جڑھائے'' ہیں۔اس شجرسایہ دار کا اس عالم ہست و بود میں ورود مسعود 1939ء میں ہوا۔

عشق رسول صلى الله عليه وآله وسلم سے لبريز سينے والے حافظ و قاري مياں منتقيم رحمة الله عليه كے وارث و جانشين كى ولا دت بھى تعجب انگيز ہے كه والدمياں عبدالغی رحمة الله علیه کی پشت میں ہیں مگر کسی و کرم کے منتظر، اور جب وہ معوش كرم وا" ہوئى تو فداكارانہ اداؤل سے رونق افروز آغوشِ مادر ہوئے ..... مادرِگرامی! سبحان الله، کیا شانِ تو کل رکھتی ہیں کہ بچہ کے پیڈا ہونے کے بعد اپنی سوتن (بے اولا دی کے باعث جسے لوگ منحوں سمجھتے تھے اور اپنے بچوں کو اس کے سائے سے بھی بیجاتے تھے) کی گود میں میہ کہ کر ڈال دیا کہ میہ بچہ آپ ہی کا ہے، گاؤں بھر کےلوگوں نے ایبا کرنے کو بیچے کی زندگی کے لیےخطرہ قرار دیا مگر اس کر مانوالی بھاگاں بھری ماں کے جذبہ صادقہ کوکوئی خوفزدہ نہ کرسکا ..... بیچے کو رضاعی ماں نے جب دودھ دینا جا ہا ہوگا اس وفت مثالی کردار کی حامل خاتون نے اینے رب سے اپنی سوتن کے لیے ضرور دعا کی ہوگی کہ یا اللہ! تو مُر دے زندہ كرنے والا مهربان مالك ہے، سائياں! ميري اس بهن كي اميد كي تھيتي بھي ہري بھری کردے، اور شاید بیشیرخوار بھی اپنی مال کا دودھ منہ میں لینے سے پہلے بارگاہ اللى ميں التجائية نظروں سے مالک سے بچھ مائگ رہا ہوگا اور اپنی والدہ محتر مہ کی دل کی دھڑ کنوں سے اس کے دل کی دھڑ کنیں بھی ہم آ ہنگ ہو گئی ہوں گی۔ اور پھر اس سر کے نصیباں والی منحول مجھی جانے والی، ناامیدی کی کسی گہری کھائی میں کری بڑی ماں پر اللہ الباری الخالق کے کرم کی برکھا کچھالی برس کہ اس کی سوکھی كوكه بھى ہرى ہوگئى ..... بيدو ماؤل كأ دودھ يينے والا ..... جس نے شيرخوارگى كاحق ادا کردیا، جسمانی طور برتو بهلوان نهیل مگر بینخی سا، بیارا سا، سانولا هجیلا، سلطنت وفا کا تاجورضرور بن گیا۔

> شیرِ مادر تھا یا شرابِ کہن جس کا ہے بین خمار آئر وں میں

جس کو یقین نہ آئے ایک بار مِل کے دکیجے لے، دانشوروں میں ایک ذہین مشیر ورہبر، بزرگوں اور ہم رتبہ احباب میں مضبوط و قابلِ بھروسہ دوست، جوانوں کو زندگی کے گرسکھانے ، سمجھانے والے رہنما اور بچوں میں ایک معصوم اور بھولا سا ٹافیاں بانٹنا ہمجولی .....

ما جھے کے علاقے کے جاف (جنہیں راجیوتوں نے اپنے خاندان سے خارج کردیا تھا) غیور، بہادر اور سور مامشہور ہیں۔طبیعت میں خاص قشم کی شوخی ، اوراحساسِ تفاخر، کہ اپنی بات بیہ اڑ جانا ..... بیہ ماجھے کے جاٹوں کی خصوصیات میں سے ہیں مگر حیرت اس وفت ہوئی جب پتا جلا کہ آپ بھی خیرے جاٹ نسل سے تعلق رکھتے ہیں ..... سچی بات یہ ہے کہ دریک یقین نہیں آیا تکر بیاکوئی بھارتی مہاجر تو نہیں ہیں کہ ان کے اگلوں پھیلوں کا بتہ نہ چل سکے۔ شرقیور شریف کے علاقے میں ان کا آبائی ہی نہیں بلکہ جدی پیشتی گاؤں فتووالا اور ملتان روڈ پر واقع گاؤں جلیانہ نزد چوہنگ ان کی جنم بھومی ہے۔ اور امامیہ کالوٹی ہے مسن کالرکے ورمیان رنگیاں جنگیاں ان کامسکن رہا ہے ....اب سوائے بیتین کر لینے کے حیارہ نہیں مگر حسین کمحوں کے تراشے اس ہیرے کی شرافت، نجابت، درویشی، فقر، استغنا،للہیت، اخلاص، ہمدردی،خیرخواہی .....اس کے باوجود کہ آپ مستندعالم ہی نہیں بدرجہ سند و بنی شخصیت کے مالک، قابل رشک مدرس، ہردلعزیز ہمسایہ، شا گردوں میں بحثیت مرشد ومر ہی، پُر دردخطیب، دوستوں کے لیے بہترین مشیر و معاون ..... بیرساری باتیں ان کے نام سے منسلک نا قابل ترمیم و منتیخ حوالیہ و نبیت ' چشتی'' ہے روزِ روش ہے زیاد دعیاں ہو تنکیں کہ بیچشتی گھاٹ ہے یائی یلائے ہوئے ہیں۔

> ابندهٔ عشق الدرق المال السبه الدراء عباق سور در براه فعال المن فلال البيزية المال

تو پھرکہاں کا جائے اور کہاں کا راجیوت، جب حضرت عشق بسیرا کرتا ہے تو سب جھوٹے بانے اتر جاتے ہیں۔ شاید اس لیے اب خود دار تو ضرور ہیں مگر خود مر نہیں، سرفراز تو ہیں مگر گردن میں غرور نسب کا سریانہیں۔

عشق نبی صلی الله علیه وآله وسلم کی عملی تصویر، زُودنویس مصنف، پُرمغزنعت گو شاعر، حقق مترجم اور مفسر بیس، متعدد فلاحی، تعلیمی، اصلاحی اور رفاع عامه کے اداروں کے بانی، سربراہ و سر پرست ادر روح رواں بیں۔ مداحوں کی تعریف و توصیف، دشنام طرازوں کی شات سے بے نیاز، تعریف من کرغبارہ اور تنقید سے انگارہ نہیں ، جاتے ۔۔۔۔۔ کوئی کر وفر نظم طراق، حبہ وقبہ، عجب نه رکبر، کوئی ہاؤ ہونه عُل غپاڑہ، ہو بچوں کے ڈوئگرے نه تکلفِ استقبال، ان سب چیزوں سے بے نیاز بس سو بنے بی علیہ الصلاۃ والسلام اور علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نیاز مند وخوش قسمت ہیں ۔۔۔۔۔ بی علیہ الصلاۃ والسلام اور علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نیاز مند وخوش قسمت ہیں ۔۔۔۔ وہ ، ادارے کا سربراہ، بانی یا سرپرست، وہ ، اولاد جس کی نبیت ولدیت، وہ ، ادارے کا سربراہ ، بانی یا سرپرست، وہ ، اولاد جس کی نبیت ولدیت، وہ ، بستی جس کی گلی کے مکین، وہ دوست جن کے قابلِ اعتماد و اعتبار دوست کا نام وہ ، بستی جس کی گلی کے مکین، وہ دوست جن کے قابلِ اعتماد و اعتبار دوست کا نام وہ میرہ سے۔

اور میں اس خوش گمانی میں خوش ہوں کہ میں ان کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہوں۔ ان کی شخصیت پر چند سطریں بے معنی سی ہیں پوری مفصل کتاب کی ضرورت ہے۔

مفتی ضیاء الحبیب صابری ملتان روڈ ، لا ہور

# خاک کے ذروں کی حضور سے محبت

تعلم کو ماننا، دوطرح کا ہوتا ہے۔ ایک بادل نخواست، ٹوٹے دل کے ساتھ،
الی سلیم، سرسے بوجھ اتار نے وائی بات ہوتی ہے۔ سرسے بوجھ اترا سکھ کا سائس
لیا۔ جان جھوٹی، الی سلیم میں، مجودیاں، عبوریاں اور بے چارگیاں اصل عامل
ہوتی ہیں۔ ڈ نڈا، تلوار اور جان جانے کا خوف یا کس طمع و لالچ کی حرص یا کسی
مجبوری اور لا چاری کی کیفیت، تھم مانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ڈ نڈا اوی تلوارٹوٹ،
سلیم کی خوبھی ختم ، طمع و لالچ اور حرص پوری ہوگئ تو بھرتو کون اور میں کون، مجبوری، مقہوری اور لا چاری ختم ہوئی تو تعلقات کی کچی ڈوری، کچے دھاگ کی مائندٹوٹ
مقہوری اور لا چاری ختم ہوئی تو تعلقات کی کچی ڈوری، کچے دھاگ کی مائندٹوٹ
مقہوری اور لا چاری ختم ہوئی تو تعلقات کی کچی ڈوری، کچے دھاگ کی مائندٹوٹ

تحکم ماننے کا دوسرا انداز ، اس کی ترجمانی کیلئے ،حروف کہاں ہے لا دُل، ان کو الفاظ کا جامہ کیسے بیہناؤں ، جذباتِ دروں کی دھڑ کنیں کیسے گنوں ، نہ کوئی بیانہ ایجاد ہوا ، نہ تھر مامیٹر

آیج ا خاک کے ذروں سے پوچھتے ہیں کہ خاک کے ذروا ہم نے تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے اور قرآن مقدی سورہ انفال کی آیہ مبارکہ نمبر کا اس پر اپنی گواہی شبت کرتی ہے۔ فَلَمْ تَسَقُتُ لُوهُمْ وَلَا کُنَّ اللّٰه قَتَلَهُمْ وَمَا کَااس پر اپنی گواہی شبت کرتی ہے۔ فَلَمْ تَسَقُتُ لُوهُمْ وَلَا کُنَّ اللّٰه قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْ کہم نے اے مسلمانوں ان کا فروں کوئل رَمَیْ کہم نے اے مسلمانوں ان کا فروں کوئل نہیں کیا بلکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کوئل کیا ہے اور اے محبوب صلی الله علیہ وآلہ وسلم!

جب آپ خود کنگریاں پھینک رہے تھے اس وقت آپ تو نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ خود کھینک رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ خود کھینک رہا تھا۔ یہ کنگریاں پھینکنا، ہجرت کی رات، غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں واقع ہواتم تو ان کے ہاتھوں کے لمس کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اس وقت تمہارا اپنا عالم کیا تھا۔

خاک کے ذرّوں نے زبان حال سے کیفیات بیان کرتے ہوئے بیراز افتا کیا کہ جمرت کی رات تو صرف سات آدمی تھے۔ حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود، ابوالہیثم اور ابوجہل، اس وقت ساتوں وشمنی محبوبِ خدا میں جل رہے تھے۔ اپنی زبانوں سے زہر گجرے الفاظ کے تیر شمسخر کے طور پر بھینک رہے تھے۔ گویا غصے میں اندھے ہو چکے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کررہے ہیں ابوجہل کہدر ہا تھا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہتا ہے اگر ہم اس کی اطاعت اختیار کرلیں تو عرب وعجم کے بادشاہ بن جا کیں گے اور مرنے کے بعد جب ہمیں زندہ کیا جائے گا تو ہمیں ایسے باغات ملیں گے جو اردن کے بعد جب ہمین زیادہ سرسنر و شاداب ہول گے اور اگر ہم اس کی اطاعت قبول باغات میں کرتے تو ہمیں ہے درایخ قتل کر دیا جائے گا اور مرنے کے بعد جب ہم زندہ کئے جا کیں گے تو جہنم کے بحر کتے شعاوں میں بھینک دیا جائے گا۔ اس پر انہوں کے جا کیں گے تو جہنم کے بحر کتے شعاوں میں بھینک دیا جائے گا۔ اس پر انہوں نے زوردار شمسخر آمیز قبقہہ لگایا۔

المنظ الله المارسية على المارسية على الله على المارسية الله على المارسية المارسية على المركبية الور و ما الله المارسية المارسية الله المارسية المارسية المارسية المارس والتي التي الميل ليا

اورابیالیا کہ جماری جان میں جان آگئی۔

آپ نے سورۃ کلیبن کی مقدس آبیمبارکہ بڑھی:

وَجَعَلْنَا مِنَ لَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَ مِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَ مِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاعْشَيْنَا هُمُ فَهُمْ لَا يُبْضِرُونَ ٥ فَاعْشَيْنَا هُمُ فَهُمْ لَا يُبْضِرُونَ ٥

لیعنی ہم نے بنا دی ہے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے عقب میں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے لہذا وہ کچھ بھی نہیں دیکھے سکتے۔

یہ پڑھ کرہم پردم کردیا اور ان کی طرف بھینک دیا۔ہم تو اپنے مالک کے اور
اس کے مجبوب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانے والے تھے بلکہ نہ صرف یہ کہ ان کو
مانے والے تھے بلکہ ان کی ہر بات مانے والے تھے۔ہمیں علم ہو گیا تھا ہم نے کیا
کرنا ہے۔ہم میں سے ہرایک نے اپنا اپنا وشمن منتخب کرلیا۔ اس کے ذہن، اس کی
فکر، اس کی سوچ، اس کی بینائی پر قبضہ کرلیا۔ہم میں سے ہرایک ایک ذرّہ کہدرہا تھا
اے دور حاضر کے دانشورو! تمہارے سرول پر نامرادی کی خاک جس کا منہ جس طرف
مجھی تھا۔ہم اسی طرف سے ہوکر ان کی آنکھوں کے پوٹوں کے اندر تک پہنچ گئے۔
مہمی تھا۔ہم اسی طرف سے ہوکر ان کی آنکھوں کے پوٹوں کے اندر تک پہنچ گئے۔
نبیت کچھ زیادہ محنت کرنی پڑی لیکن کسی دشمن رسول تھا۔ اس وقت ہمیں ہجرت کی شب کی
نبیت پچھ زیادہ محنت کرنی پڑی لیکن کسی دشمن رسول کو ہم نے چھوڑ انہیں۔خواہ کسی
کی آنکھ بندتھی یا کھلی تھی، کسی کا منہ ادھر، کسی کا منہ ادھر، کوئی بیٹھا تھا تو کوئی کھڑا تھا،
کی آنکھ بندتھی یا کھلی تھی، کسی کا منہ ادھر، کسی کا منہ ادھر، کوئی بیٹھا تھا تو کوئی کھڑا تھا،
تک سلب کر لی جب تک خالق ارض وسانے چاہا۔

یمی کیفیت غزوہ حنین کی بھی تھی۔ بس تیجھ نہ پوچھ۔ اُن کئی ہزار مشرکوں تک بہنچنا تھا اور ہم بہنچ گئے۔ کہتے ہیں محبت محب کو اندھا کر دیتی ہے یعنی نفع ونقصان کو ناپنے والے پیانے دیکھے نہیں جا سکتے۔ البتہ دشمن رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لئے ہمیں ایس بینائی مل گئی جو کسی اور کے حصہ میں کہاں نصیب ہو گی۔

غروہ حنین میں جب غضب کا رن بڑا۔ تو جانِ کا ننات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا چیا جان! مجھے ایک مٹھی کنگرول کی دیں۔ بیسننا تھا کہ حضور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری دراز گوش، گدھا خود ہی اتنا نیجے جھک گیا کہ اس کا بیٹ زمین کے ساتھ لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی مٹھی ہم خاک کے ذرّوں سے بھری اور دبان یاک سے بیرالفاظ ارشاد فرمائے:

شَاهَةِ الْوُجُوهُ حَم لَا يُنْصَرُونَ

وشمنوں کے چہرے بدنما ہو جائیں۔ حم ان کی بھی مدونہ کی جائے گی۔ ہماری قسمت جاگی ہم بے جان سرکار کے سپاہی ، حجت رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار میدان کارزار میں کود پڑے۔ ہزاروں کی تعداد میں دشمنان رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں بھی تصاور جدھر جدھر بھرے ہوئے تھے ہم ان کی آنکھوں کے بیوٹوں کے اندر تک گھس گئے اور ان بے بصیرت لوگوں سے ان کی آنکھوں کے بیوٹوں کے اندر تک گھس گئے اور ان بے بصیرت لوگوں سے ان کی اسلامت بھی چھین لی۔ یہ اسی حسین لیمجے کی حسین یادوں کا تذکرہ ہے کہ خالق و بسارت بھی چھین لی۔ یہ اسی حسین لیمجے کی حسین یادوں کا تذکرہ ہے کہ خالق و بسارت بھی جھین لی۔ یہ اسی حسین لیمجے کی حسین یادوں کا تذکرہ ہے کہ خالق و بسارت بھی جوب سے فرمار ہا ہے۔ و مَا رَمَیتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلٰکِنَّ اللَّهُ رَمَیْ کہ اِسے جوب کی خود اللہ تعالیٰ بھینک رہے تھے۔ اس وقت آپ نہیں بھینک رہے تھے۔ اس وقت آپ نہیں بھینک رہے۔ تھے۔ اس وقت آپ نہیں بھینک رہا تھا۔

میں تیرے ہاتھوں کے صدیقے کیبی کنگریاں تھیں وہ جس جس سے استے کافروں کا دفعۂ منہ پھر گیا

وفیر کندہ اور خاک کے ذرّ ہے

میں نے ایک بات اور پوچیم، غزوہ نبوک کی کامیاب رجعت کے بعد جان

کا تناتِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جب ونود آنے گئے تو ان وفود میں سے ایک وفد، وفد کندہ کے حوالہ سے بھی تمہارا ایک واقعہ تاریخ نے رقم کیا ہے۔ ذراوہ واقعہ سنا سکتے ہو۔

تو خاک کے ذرائے جھوم جھوم گئے کہنے لگے وہ وخوب یاد کرایا۔ کندہ یمن کے ایک قبیلے کا نام ہے جو اپنے دادا کندہ کے نام سے موسوم ومنسوب ہے۔ ان کے دادا کا نام ''نور بن عفیر'' تھا اور'' کندہ'' اس کا لقب تھا۔ جان عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دادی جان ای قبیلہ کی ایک خاتون تھیں جو جان عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کلاب کی ای جان تھیں۔ یہ وفد کندہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو ان کی تعداد اسی تھی یا ساٹھ، کوئی تھے طریقہ سے یا دنہیں پڑتا، البتہ ساٹھ سے مواتو ان کی تعداد اسی تھی یا ساٹھ، کوئی تھے طریقہ سے یا دنہیں پڑتا، البتہ ساٹھ سے کم نتھی۔

اس وفد میں ایک شخص بڑا ہی حسین وجمیل، خوبصورت اور و بیہ الشکل و جنتہ تھا۔ اس کا نام اشعث بن قبیس تھا۔ اگر چہ ابھی کم عمر اور کم سن تھا لیکن اس کی صلاحیتوں کی وجہ ہے سارا قبیلہ اس کا بڑا احترام کرتا تھا اور اس کی اطاعت و فرما نبرداری میں اس کی ہر بات مانتا تھا۔

جب وہ بارگاہِ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم میں حاضر ہونے گئے تو اس نے خوب تیاری کی۔ نہا دھو کر تنگھی سرمہ کیا۔ زلفوں کو سنوارا، خوشبو لگائی۔ خوبصورت اور قیمتی لباس زیب تن کیا جس کے کنارے ریشی کیڑے سے بج سجائے ہوئے تھے۔ جیرہ کے بنے ہوئے گئے زیب تن کئے یہ وہ جے تھے۔ جو وہ بادشاہوں اورسلاطین کو پیش کرتے یا ان کے درباروں میں پہن کرجاتے۔ بادشاہوں اورسلاطین کو پیش کرتے یا ان کے درباروں میں پہن کرجاتے۔ بواجب یہ حاضر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو انہوں نے اپنے رواج کے مطابق بادشاہوں کو پیش کیا جانے والاسلام پیش کیا۔ اَبَیْتَ اللَّهُ نَ اللهُ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ یا سلطان نہیں ہوں تو پیکر سادگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بادشاہ یا سلطان نہیں ہوں تو پیکر سادگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بادشاہ یا سلطان نہیں ہوں

میں تو محمہ بن عبداللہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو آپ کے نام سے بلانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اپنا کوئی لقب ارشاد فرما نمیں۔ ہم اس لقب سے آپ کو یاد کریں تو آپ نے فرمایا میں ابوالقاسم ہوں۔

آپ تو انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں ہم خاک کے ذرّے آپ لوگوں کے قدموں کی دھول، نہ جانے آپ کی محفل میں بیٹھنے، شرف انسانیت سے نوازے جانے والے لوگ، اس سارے واقعہ کوئس رنگ میں ویکھ رہے تھے۔ بهار بي توسامنے جب بيسارا واقعه بهور ہاتھا جب كوئى وفد آتا تو بهم جان عالم صلى الله عليه وآله وسلم كے قدموں ميں بچھ بچھ جاتے۔ جب آپ نے اپني كنيت ابو القاسم فرمائی تو سے یو چھئے۔ ہماری آئکھیں بھر آئیں۔ وہ سیدہ خدیجۃ الکبری رضی الله عنها کے لخت جگر قاسم رضی الله عنه جو دواڑھائی سال ہی کی عمر میں وصال فرما کئے تھے۔سیدہ خدیجہ الکبری رضی الله عنہا أمّ المومنین ہونے کا سب سے پہلا شرف پانے والی اور جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی بھی آپ کواسی کنیت سے یا د فرمایا کرتی تھیں۔شاید اسی وجہ سے آپ کو بیرکنیت بہت · محبوب تقی - حضرت قاسم رضی الله عنه کو وصال فرمائے کئی سال ہو گئے۔ اعلان نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے لیکن آپ اس کنیت کو بھولے ہیں۔ اپنے جا ہے والول، محبت كرنے والول، جاں نثاروں كوايك مقام پرارشادفر مايا:

اینے بچوں کا نام قاسم رکھ لولیکن ان کی نسبت سے ابوالقاسم کنیت استعمال نہ کرنا۔

یہ بات درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر آگئی۔ جذبات محبت سے مغلوب ہو گئے۔ معذرت چاہتے ہیں آئئے اصل واقعہ کی طرف لومنے ہیں۔ ویسے اس واقعہ کے سحرسے باہر ہم نکلے ہی کب تھے۔

اشعث نے کہا اے ابوالقاسم! ہم نے اپنے دامن میں ایک چیز چھیا رکھی

ہے۔ بتائیے وہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ باتیں تو جادو گروں سے پوچھی جاتی ہیں۔ ہم جادو گروں سے پوچھی جاتی ہیں۔ ہم جادو گرنہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں لوالیا کر لیتے ہیں۔ میں یہ خاک ئے ذریہ کا تھے میں لیتا ہوں۔ یہ گواہی دیں گے کہ ہم کون ہیں۔

آپ نے بیفر مایا اور ہماری قسمت جاگ گئی۔ زمین پہ بچھے لاکھوں کروڑوں فرتوں کی تمنا اور چاہت تھی کہ حضور جان کا کتا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا کمس ہمیں نصیب ہواور ہم آپ کی گواہی دیں لیکن بیتو نصیب نصیب کی بات ہے۔ جن کی مٹھی میں ساری کا کتات کا نظام تھا۔ انہوں نے ایک مٹھی ہم ذرّوں سے بھری اور ہم واشگاف الفاظ میں۔ آپ کے رب کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کے گیت گانے لگے۔ یوں تو کوئی ذرّہ ایسانہیں جو کسی بھی لمجے اپنے ما لک کی شہی سے غافل ہو۔ البتہ اس دن تو جان کا کتات سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی میں ہمیں ایسی زبان بھی بخش دی گئی جس کوانسان بھی سمجھ سکتے ہیں۔

ہماری شہادت کی کیفیت، اس وفد پر پھھالیں طاری ہوئی کہ وہ بھی سب کے سب بیک زبان : وکر بکارنے لگے۔

نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ

ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ تغالی کے سیچے رسول ہیں۔ جانِ ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا اللہ رب العزت نے مجھے ایک کتاب سے نوازا ہے۔ وہ کتاب ایس ہے جس میں باطل کسی بھی سمت سے گھس نہیں سکتا۔

انہوں نے کہا اس میں سے ہمیں بھی کھے سنائے تو معلم جن وانس سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ والصافات کی یہ آیات پڑھ کرسنا کیں۔ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ والصافات کی یہ آیات پڑھ کرسنا کیں۔ والصّفّتِ صَفَّا نَا فَالزِّجِراْتِ زَجْرًا نَا فَالنَّلِيٰتِ ذِکُرًا 0 إِنَّ وَالْتَا لِيٰتِ فَالنَّلِيْتِ وَكُرًا 0 إِنَّ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ

الْمَشَارِقِ0

قتم ہے قطار در قطار صف بستہ جماعتوں کی پھر بادلوں کو تھینج کر لے جانے والی یا برائیوں پر تخق سے جھڑ کنے والی جماعتوں کی پھر ذکر الہی (یا قرآن مجید) کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی۔ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسانوں اور زمین کا اور جو (مخلوق) ان دونوں کے درمیان ہے اس کا ربّ ہے اور طلوع آفتاب کے تمام مقامات کا رب ہے۔

آپ کی زبان مبارک آیاتِ مبارکہ کی تلاوت کررہی تھی اور چیثم مازاغ کے کئورے موتیوں سے بھر رہے تھے۔ سبحان اللہ! کیا روح پرور نظارہ تھا۔ آپ صرف ہماری زبانِ بے زبانی سے سن تو سکتے ہیں لیکن وہ سماں جو ہماری آ تھوں کے سامنے بندھا ہوا تھا ہم اس کا نقشہ تھینج نہیں سکتے۔ رحمت کے ان انمول قطروں نے کئی دِلوں کی بنجر زمینوں کو سیراب کر دیا اور ماحول کو رشک فردوس بریں بنا دیا اور کتنی ہی روحوں کو حیاتِ جاوداں عطا فرما دی تم لوگ ذرا آ تکھیں بند کرو۔ اور کتنی ہی روحوں کو حیاتِ جاوداں عطا فرما دی تم لوگ ذرا آ تکھیں بند کرو۔ عشا قانِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانفروزی پر اچٹتی نظر ڈالواور سحر آفریں کیفیت میں ڈوب جاؤ۔

ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا باقی ہم نے تو اپنے مالک کوراضی کرنے کے لئے واحدیہی راستہ تلاش کیا ہوا ہے کہ اس کے محبوب کے ہو کر رہو۔ اس کی شان و مرتبہ پہچانو۔ اس کی عظمت و رفعت کو مانو پھراس کے ہرتھم کو مانو۔

انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے کمس کا شرف حاصل کرنے والے خاک کے ذرّ وہتمہاری جان بہجان اورتمہارے ایمان اورتسلیم کے قربان ، کوئی اور واقعہ سناؤ جس سے میرا ایمان اور تاز ہ ہو جائے۔

> میکھ ذکر یار کر اے دوست اس حکایت سے جی بہلتا ہے

خاک کے ذریے مجھ سے گویا ہوئے۔ ہماری گفتگو، ہماری بات، جواب ہم
کرنے والے ہیں۔ اس کا تذکرہ جمیل، جلیل القدر محدثین امام بہبی ، بزار طبرانی
اور ابن عساکر میں موجود ہے۔ یہ تیرے آباء کی کتابیں ہیں۔ ان کی ایک ایک سطر
میں ایسے ہزاروں واقعات، حقائق اور چشم دید نظائر محفوظ ہیں۔ پڑھا کر، تیری نظر
اور ایمان خیرہ نہ ہوتو ہمارا گریبان حاضر ہے۔

# كنكرول كى حضور صلى الله عليه وآله وسلم يصحبت

رہے کہانی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ ہال رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ ہال ہال وہی خادم جانِ کا مُنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جن کوتقریباً وس سال تک آپ کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہے اور وہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملنے والی دعاؤں کی پھوار سے اکثر بھیگے رہتے تھے۔

آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بار جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کو رات کے وقت تنہا آرام فرماتے دیکھا اور میں اکثر ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا کہ آپ کی خلوت عالی شان کے چندلحات کی ارزانی نصیب ہو۔ میں نے دیکھا کہ آپ پر نزول وحی الہی کے آثار ہیں اور اس وقت آپ کے پاس کوئی اور شخص بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اذن حضوری طلب کیا۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا کیسے آنا ہوا عرض گزار ہوا کریم ومہر بان! صرف آپ کی چاہت تھینے لائی ہے۔ میں بہتو نہ کہہ سکالیکن جذبات بھھا یہی تھے جن سے نڈ صال میں حاضر ہوں میں ماضر

میں اک عاشق نو بچھیا، ہے رب بچھے تے کی منگاں تے اُس عاشق نے فرمایا، زیارت مصطفیٰ دی اے ارشاد ہوا بیٹھو! اور میں باادب بیٹھ گیا اور خاموشی اختیار کرلی۔

مجھے بیٹے بیٹے کافی دیر ہوگئ تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ بھی آ ماضر ہوئے اور اذنِ حضوری طلب فرمایا۔ آپ جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا خیر باشد کیسے آنا ہوا۔ ان کا بھی وہی جواب تھا جو میں نے عرض کیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جیٹھیں، تشریف رکھیں۔ حضور جانِ ہر دوسراصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جھوٹا سا ٹیلہ تھا۔ آپ اس پرتشریف فرما ہوئے اور انہوں نے بھی ادبا سکوت اختیار فرمایا۔

ابھی تھوڑی دیرگزری تھی کہ جن کے سابہ ہے بھی شیطان تعین ڈرتا ہے۔ بیعنی حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی آ حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی۔ جانِ کا مُنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن حضوری بخشا اور فرمایا کیسے آنا ہوا۔ عرض کیا حضور آپ کی محبت ہی تھینج لائی ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے بہلو میں بیٹھ گئے جیسے ہم خاموش بیٹھے تھے وہ ای طرح خاموش سے بیٹھ گئے۔

خدا کی شان دیکھئے۔ اتنے میں سیرنا عثان غنی رضی اللہ عنہ بھی آ حاضر ہوئے۔ اجازت طلب کی۔ وہی سوال ہوا اور وہی جواب۔ آپ نے بیٹھنے کا اشارہ فرمایا اور وہ بھی حضرت سیرنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک بہلو میں بیٹھ گئے۔ میہ وہ قد سیوں کی جماعت تھی جن کے تقدی کا خمیر ویز تحیھ مدکی مسند پر بیٹھنے والے مزکی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھوندا تھا۔ ذرا تصور کیجئے۔ وہ ذات عظیم، جس کا سوتے میں بھی وضونہ ٹو شا ہو۔ اس کی اپنی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔

اسی نے ان ہستیوں کو الیمی پا کیزگی بخش دی تھی کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔

سیچھ دیر بعد آپ نے کنگریاں زمین پررکھ دیں تو وہ خاموش ہو گئیں۔ شاید یَدُ اللّٰہ والے ہاتھوں کو دیکھ کر بے ساختہ ان کی زبانِ بے زبانی سے خیرت و تعجب اور فرحت وانبساط کے ساتھ سبحان اللّہ سبحان اللّہ نکلنے لگا ہو۔

آپ نے ان کنگریوں کو پھر اٹھایا اور صدیق اکبر رضی اللہ عند کی بھیلی پہر کھ دیا۔ ان کی خاموثی کے بندھن پھر ٹوٹ گئے اور وہ پھر سجان اللہ سبحان اللہ پڑھنے لگیں اور شہد کی کھیوں کی جنبھنا ہٹ کی صورت آ واز آنے لگی۔ ان سے لے کر حضور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زمین پررکھ دیا۔ وہ کنگریاں خاموش ہوگئیں۔ آپ نے پھر اٹھایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھیلی پررکھ دیں۔ اس کی تنبیج پھر جاری ہوگئی۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک بیسلملہ تنبیج و تحمید جاری رہا۔ اور جب وہ کنگریاں میرے ہاتھ میں آئیں فوان کی تنبیج کی آ واز بند ہوگئی۔

آپ بیر ساری خوبصورت اور ایمان افروز کهانی زین دهلان میں السیر ق النبو بیرجلد ۳ صفحه ۱۲۸ برخود براه کتے ہیں۔

کہانی آپ نے حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ سے سی جس کے وہ چٹم دیدگواہ بیں لیکن ہم اپنی کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ جب سیدلولاک لماصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے دست مبارک میں لیتے۔ ہماری سرشاری محبت میں جان پڑ جاتی۔ ہمیں بیاتھ ہیں جن کو ہمارے خالق و پڑ جاتی۔ ہمیں بیا اللہ کا لقب مرحمت فرمایا ہوا ہے۔ یہ ید اللّٰه کی شان والے دست ہائے مبارک ہمیں اپنے ہاتھوں میں لیتے تو آپ نے دنیا کے سب کے سپے بائے مبارک ہمیں اپنے ہاتھوں میں لیتے تو آپ نے دنیا کے سب کے سپے انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا بس خوردہ کھانے والے ابو ذر رضی اللہ عنہ انسان من ید مضبوط کر لیں۔

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان ہیں جان ہیں ہی

( صلى الله عليه وآله وسلم )

آپالبته ایک بات یادر کھیں آنکھ ہوتی تو دیکھنے ہی کیلئے ہے لیکن انسان اور حیوان کی آنکھ، اکثر دیکھنے میں دھوکا کھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی کا تئات میں ہر چیز کو جوآنکھ نفییب ہوتی ہے وہ دیکھنے میں بھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ وہ دریائے نیل کا بانی ہو یا ید بیضا یعنی دست موسیٰ علیه السلام میں آنے والا عصا ہو۔ وہ استن حنانہ ہو یا کنگریاں جب ان کو اظہار سرشاری محبت کا اشارہ ملتا ہے تو ایسے ایسے گل کھلاتے ہیں کہ دیکھنے والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اسی قبیلہ کے لوگ ہیں۔ ہماری نگاہیں مالک کے اس احسان کا شکریہ ادائی ہی کرسکتیں۔ ہم تو جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں بے ساختہ ہماری زبان یہ جاری ہو جاتا ہے۔

#### جس پر ہوئے تمام مراتب کمال کے اے جانِ کائنات وہ تنہا شہی تو ہو

(صلى الله عليه وآله وسلم)

اللہ تعالیٰ کی اربوں کھر بوں پرموں اور سنکھوں ہے کہیں زیادہ مخلوق ہے۔
ان میں ایسے انسان بھی ہیں جن سے انسانیت کا دور ہے بھی واسط نہیں ہے۔
ایسے بھی ہیں جو نگک انسانیت ہیں۔ ایسے بھی جو عتاب البی کے سزا وار ہیں۔
مشرک ہیں کافر ہیں۔ بے ایمان ہیں، ہمارے خالق و مالک پروردگار کی مخلوق ہو
کر بھی غیروں کی جھولی میں بیٹھنا پند کرتے ہیں تو جو ہمارے کریم پروردگار کے
وشمن کے ساتھ ہیں وہ ہمارے بھی وشمن ہیں۔ ہمارا ان سے کیا واسطہ، ان کا زمین
پر چلنا پھرنا تو چلو ہم گوارا کر لیتے ہیں لیکن جب دنیا والے انہیں ہمارے سپرو
کرتے ہیں پھرتو ہم ان کی ہڈیاں تک چبا جاتے ہیں۔ ان کے جسم کے ایک ایک
انگ کا بھرکس نکال دیتے ہیں۔ ہم خاک کے ذریے ہیں لیکن ہم اپنے مالک کے
ادنی سپاہی ہیں۔ کوئی وشمن خدا اور رسول ہمارے اڈے چڑھ جائے ہم اس کے
وجود کا نشاں بھی ختم کر دیتے ہیں۔

لیکن اگر کوئی ہماری پارٹی کا بندہ آ جائے تو پھر اس کو اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔اس کے جسم کی بات نہ کرو۔ہم اس کے پہنے ہوئے نئے لباس کفن پر بھی کوئی آنے نہیں آنے دیتے۔ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آخر ہمارے آ قا کا غلام ہے۔ ہماری پارٹی کا بندہ ہے۔ ہماراتح کی بھائی ہے۔ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کو جتنا سکون ہماری قبر کی گود میں آ کر ملتا ہے اتنا تو شاید انہیں دنیا میں مال کی گود میں بھی نہ ملا ہوگا۔

۱، راگر ان نیک انسانوں میں ہے کوئی ان کا امام، سردار، آقا، رہبر، نی تشریفہ۔ کے آئے تو پھرتو ہماری مسرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے ان تمام انبیاء کرام علیم السلام کے سردار کا فرمان نہیں سنا۔ ابوداؤد شریف نے ان کی زبان مبارک سے نکلے حروف تک کو ڈیڑھ ہزار سال سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھالِنَّ اللّٰہ حَرَّم عَلَی الْاَدُ ضِ اَنْ تَا کُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِیَاءِ کہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیدیا ہے۔ انسان تو شاید حرام و حلال کی تمیز نہ کرتا ہو ہم تو ایک لیے ہے۔ انسان تو شاید حرام و حلال کی تمیز نہ کرتا ہو ہم تو ایک لیے ہی اپنے مالک کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتے اور نہ اپنے مالک کے علم سے ذرہ مجر سرتا ہی کر سکتے ہیں۔

یہ ہم خاک کے ذرّوں کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی یا اس کے پاک نبی کا کوئی وفادارغلام ہمارے سپر دکر دیا جائے تو ہم تا قیامت اس امانت میں خیانت نبیس کرتے بیس کہ جب بھی بیرراز کسی طرح خیانت نبیس کرتے بیس کہ جب بھی بیرراز کسی طرح افشا ہو جائے ۔ تو اہل دنیا کی آئیس حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ہم اس احسان عظیم کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔

نَــحُـنُ بَــايَــعُـوْمُــحَــمَّــدًا

ہم نے تو حضرت محمد رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہوئی ہے اور اللّه تعالیٰ کے فضل سے بیہ بیعت قیامت تک نبھا کیں گے انشاءاللّه

> حسن کھاتا ہے، جس کے نمک کی قشم وہ ملیح دل آراء ہمارا نبی

#### غاكب شفا

یوا ہے۔ ان کا ہر انداز ہی ہمارے لئے فرحت وانبساط کی بہار جانہ راء ہے۔ کوخبر ہے اس محسن اعظم اس جانِ کا مُنات، اس شاہسوار قلوبِ اہل دل صلی اللہ ملیہ وآلہ وَمُنم نے ہم پر ایک اور احسان فر مایا ہے کہ اپنے شہر مقدس کی ایک خاص ملیہ وآلہ وَمُنم نے ہم پر ایک اور احسان فر مایا ہے کہ اپنے شہر مقدس کی ایک خاص

مٹی کو خاک شفا کا نام دیا ہوا ہے۔ ہم نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے باک جم غفیر کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے۔

نہ ہو آرام جس بیار کو سارے زمانے سے
اٹھالے جائے تھوڑی خاک اُن کے آستانے سے
یہ تو ان کا کرم ہے۔ ورنہ بھلامٹی میں بھی بھی شفا ہوئی ہے۔
فرخا شہرے کہ تو بودی درآں
اے خنک خاکے کہ آسودی درآں
اے لوگو! ہماری قسمت کو سرا ہو۔ ہم خاک شیں خاک کے ذر سے مٹی کے

اے لوگو! ہماری قسمت کو سراہو۔ ہم خاک نشیں خاک کے ذر ہے مٹی کے، زمین کے، بالکل نیچ والی تہہ کے ذر ہے اور عرش کے دولہا، رفعت وعظمت ہفت آسمال کے منفر داسلوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاقیام قیامت ہمارا مہمان ہونا پہند فرمایا جب سے اب تک اور اب سے طلوع قیامت تک وہ ہمارے ہی مہمان ہیں۔ ان کی مہمانی کے فیوش و برکات کا آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک تو ہماں آپ اکثر خطبہ فرمایا کرتے تھے اور ایک وہ جگہ جہاں آپ نے آرام فرمایا۔ اس کو جنت کے مکڑوں میں ایک مکڑا قرار دیدیا گیا چونکہ وہ خودمقنن ہیں۔ قانون بنانے والے ہیں۔ اس کے انہوں نے اپنا اختیار استعمال فرماتے ہوئے ہمیں یہ بنانے والے ہیں۔ اس کے انہوں نے اپنا اختیار استعمال فرماتے ہوئے ہمیں یہ اعزاز بخش دیا ورنہ کہاں دنیا اور کہاں جنت۔

## قد سیوں کی جماعت ہماری مہمان

ہمیں تو اپنے کریم کی کرم نوازیوں کی بلائیں لینے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔
البتہ گاہے گاہے صبح وشام احساس ہوتا ہے کہ قدسیوں کی ایک کثیر تعداد صبح اور شام
آتی ہے اور صبح تا شام اور شام تا صبح تنبیج وتہلیل میں صرف کرتی ہے۔ قدسیوں کی جماعت کی تنبیج و تہلیل میں صرف کرتی ہے۔ قدسیوں کی جماعت کی تنبیج و تہلیل کا اپنا ایک منفر دانداز ہے۔ سنا ہے کہ آتے ہوئے انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی پہلی اور آخری حاضری ہے۔ وہ بھی نصف دن کی

حاضری، صلوٰ قا وسلام ادب و نیاز میں اپنی حسرت بوری کر لینا پھر دوبارہ قیامت تك تهمين حاضري كاشرف نهيس ملنے كا\_

ہم خاک کے ذر وں نے لوگوں کی زبان سے پیہ جملے نکلتے بار ہانے ہیں۔ نبی کا جس جگہ پر آستاں ہے زمیں کا اتنا مکڑا آساں ہے ادب گابیست زیر آسال از عرش نازک تر تفس تم کرده می آید جنید و بایزید این جا

زمین برعرش الہی

اس کئے اگرتم ہے کوئی یو چھے کہ بتاؤ دنیا میں زمین پرعرش الہی کہاں ہے تو تم بے ساختہ بکار اٹھنا،مسجد نبوی میں روضہ من ریاض الجنہ کے بالکل ہائیں پہلو میں۔ کہ دل ہمیشہ بائیں پہلوہی میں ہوتا ہے۔

نظر مانگو وه جلوه دیکھنے کو چلو کعبے کا کعبہ ویکھنے کو تڑیتا ہے دوبارہ دیکھنے کو (بلال جعفري رحمة الله عليه)

اگر طبیبه نه ہوتا ویکھنے کو تو پھر دنیا میں کیا تھا ویکھنے کو نه لیکو هر تماشه دیکھنے کو اگر سیمیل جج کی حاہتے ہو وہ جس نے دیکھا ہےاک بارطیبہ

### مز دلفہ کے پیخر

الله تعالیٰ آپ کو جج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب آپ میدان عرفات سے مغرب کی نماز کا وقت ہوتے ہوئے بھی مغرب کی نماز ادا کئے بغیر مزدلفہ کی طرف جلدی جلدی چل دیتے ہیں شاید اس میں یہی راز پوشیدہ ہو کہ وہاں مز دلفہ میں ہم کنگروں کا ایک بہت بڑا قبیلہ آباد ہے۔ وہ آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ ہر حاجی جب میدان عرفات میں اپنی ساری زندگی کی خطاؤں کی غلاظت سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ وہ آج ہی پاک و صاف اور مزکی و منقی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ساری زندگی جس نے ہرانسان کو گناہوں کی دلدل سے آلودہ کیا تھا وہ بدترین دشمن انسانیت شیطان کا مجسمہ بھی و ہیں قرب ترین بستی میں گڑا ہوا ہے۔ ہم پاک و صاف بندہ مومن، جو ہماری پارٹی کا فرد بن چکا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کے لمس کو ترس رہے ہوتے ہیں اور ایک سال کے تین سو پینسٹھ دن کے انتظار سے ہماری آئھیں پھرا چکی ہوتی ہیں۔

یوں تو یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے لیکن ہے تچی کہ ہے لوگوں کی زبانی ہم تک پہنچی ہے۔ اس شیطان لعین نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں حزب اللہ کے عظیم ذمہ داروں کو مالک کی راہ میں فدا کاری کی راہ چلتے چلتے ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اسے پھڑ مار مار بھگا دیا تھا۔ بس ان پھروں کا ایک قبیلہ یہیں مزدلفہ میں آ کرآباد ہو گیا۔ اس قبیلہ کی نسل اتنی بڑھی کہ آج اگر تمیں لا کھانسان بھی اکھے ہوجا کیں اور ہرانسان سترستر اس ای کنگریاں ایک ہی سائز کی چننا چاہے تو کھی کوئی ایک بندہ بھی مایوں نہ ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے۔ ان کے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ تینوں عظیم انسان ایک ہی گھر کے فرد ہتے اور ہمارے مالک و خالق کے انتہائی فرمانبردار، ہم پھروں، کنگروں اور خاک کے ذرّوں کا ہر فرد انہیں اور ان کی تسلیم و رضا کوخوب خوب جانتا ہے، بیچانتا ہے اور ان کی عظمت کو مانتا ہے۔ تسلیم کرتا ہے سارے زماسیں۔ ان کی عظمت کا پڑوی ہونے کی وجہ سے ہماری دھوم مجی ہوئی ہے۔خانہ تعبہ میں۔ ان کی عظمت کا پڑوی ہونے کی وجہ سے ہماری دھوم مجی ہوئی ہے۔خانہ تعبہ کی ایک و بوار میں، ایک کالاکلوٹا پھر ہے پہتے ہیں۔ اس کا اصل نام کیا تھا۔ اس کی ایک و بوار میں، ایک کالاکلوٹا پھر ہے بہتے ہیں۔ اس کا اصل نام کیا تھا۔ اس کے کالے کلوٹے ہو۔ نے کی وجہ سے ہی اس کا نام حجر اسود پڑاگیا ہے۔ اس نے بھی

اس پرکوئی اعتراض نہیں کیا کہ میرایہ نام کیوں رکھ دیا ہے۔ پس اس کی اسی خونے اپنے بزرگوں کے احترام کی خونے اسے زمانے بھر کا مخدوم کر دیا ہے جو بھی اس کے محلے میں آتا ہے وہ اس کو چومنا اپنی عیادت سمجھتا ہے۔

خانۂ کعبہ کے دروازہ کے عین سامنے ایک اور پھر ہے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے لمس کو اپنے انگ انگ میں سمولیا ہے۔ مالک نے اس کومقام ابراہیم کا نام دیکر سجدوں کا مرکز بنا دیا ہے۔

اس کے قریب ہی دوسو تھی سڑی پہاڑیاں ہیں لیکن سیدہ ہاجرہ کے قدموں کی آمد سے ہزاروں سال سے بہاروں میں نہارہی ہیں۔

گویا ہم سب اور ہمارے قبیلے کے تمام پھر، کنگر اور تمام خاک کے ذرّ ہے ان عظیم ہستیوں کو خوب جانتے ہیں۔ مزدلفہ میں ہم اربوں، کھر بوں اور پیرموں سنکھوں کی تعداد میں تمام پڑے ہوئے چھوٹے جھوٹے کنگر انہی کی فوج کے سیاہی ہیں۔

زمانے کی دُھول نے ، بڑے بڑے پہاڑوں کو بھولی بسری یادیں بنا دیا۔
ہمارے ساتھ بھی شاید بہی ہوتالیکن شاہ کارِ ربوبیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاک کے ذرّ کے ورشک خورشید وقمر بنانے والے محن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر ہمیں زندہ کر دیا اور ابدالا آباد تک گتا خانِ خاصانِ ربوبیت کورجم کرنے کی ذمہ داری ہمیں سونپ دی۔ ہم صرف اسی کام کے لئے زندہ ہیں۔کوئی بندہ مومن آئے اور ہمیں اپنے مقدس ہاتھوں میں لے۔ وہی مقدس ہاتھ جوعرفات کی وادی میں دشمن مہین کے ٹھکانوں پر کی وادی میں دشمن مہین کے ٹھکانوں پر گن وادی میں دشمن مہین کے ٹھکانوں پر گن گن کر مارے ، اپنی ساری پارٹی کے دشمن کواگر ہماری مارے رسوائی کی کالک ڈلیل ورسواکر دیتو ہمیں ٹھنڈ بڑ جائے۔

لوگو! ہم اینے خالق و مالک اور اس کی پارٹی کے تمام عظیم انسانوں کو آج بھی

جانتے ہیں مانتے ہیں، ان کی عظمت کوسلام کرتے ہیں۔
میرے دل پہ ہیں نقش قدم آپ کے مجھ گنہگار پر ہیں کرم آپ کے چڑھت رہتی ہے مینار پر زندگی کرتے ہیں قدموں پہ ہم آپ کے سرکار کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی لمس کی برکت

جن کی نسبت سے خالق کا ئنات نے ہم خاک کے ذرّوں کی قرآن پاک میں فتم کھا کرہمیں امرکر دیا ہے اس ذات اقد س پدلا کھوں سلام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان تو سنہری حروف سے لکھا جانا چاہئے آپ حضور کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں آقا حضور بِاَبِی اَنْتَ وَاُمِّی یَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدْ مَنْ الْفِضِیْلَةِ عِنْدَهُ اَنْ اَقْسَمَ بِتُرَابِ قَدَمَیْكَ فَقَالَ لاَ اُقْسِمُ بِھِلْذَا الْبَلَا لَمِی الله علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پرقربان ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اس نے آپ کے قدموں کی خاک کی قتم اللہ اللہ کے ہاں آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اس نے آپ کے قدموں کی خاک کی قتم اللہ اللہ کے درمایا: لا اُقیسِمُ بِھالَدَا الْبَلَدِ

تيقرول كى حضور يسے محبت

کھائی قرآں نے خاکِ گزر کی قشم
اس کف پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام
ہم پھرتو ہیں لیکن پھر دل نہیں۔ نہ ہماری آنکھیں پھرائی ہوئی ہیں۔ ہم
محبت کرنا جانتے ہیں ہم محبت نبھانا جانتے ہیں۔ ہم اپنے قریب آنے والوں
میں سے کون پیار اور محبت کرنے کے قابل ہے اور کون نہیں۔ و کمھے لیتے ہیں ہم
اظہار محبت بھی کرتے ہیں سردھنما جانتے ہیں مست ہونا جانتے ہیں ہم رقص کرنا

جانتے ہیں۔ ہم محبوبوں کی آمد پر مجلنا بھی جانتے ہیں۔ ہم محبوبوں کا استقبال کرنا جانتے ہیں۔ ہم قدم چومنا جانتے ہیں ہم رقص بہل کی طرح تر پنا بھی جانتے۔ ہم یانی کی نہریں بہانا جانتے ہیں۔ ہم محبوب کی محبت میں ریزہ ریزہ ہونا بھی جانتے ہیں۔

ہم نے اپنے بروں سے سنا ہے کہ ایک جذبہ محبت ہی ایسا جذبہ ہے جو پھر کو بھر کو بھر کو بھر کو بھر کو بھر کو بھر ہم بھی بھر نہیں رہنے دیتا ، موم کر دیتا ہے جس طرح موم جلتا بھی ہے بھھلتا بھی ہے۔ اس طرح ہم بھی محبوب کی محبت میں جلتے بھی ہیں بھطنتے بھی ہیں۔

ہم نے بیہ بھی سنا ہے محبت مردہ دلوں کے لئے زندگی، روح کی غذا اور آئکھوں کی شخنڈک ہے۔ حیف ہے۔ اس پر جس کے پاس دل ہو، مردہ ہی سہی لیکن وہ محبت کرکے زندہ نہ ہو سکے۔ حیف ہے۔ اس پر جواپی روح کو زندہ نہ کر سکے اور بچھ جا کیں ان کی آئکھوں کے چراغ، جو کسی کو اپنا محبوب بنا کر اس کے دیدار سے اپنی آئکھیں شخنڈی نہ کر سکے۔

کہتے ہیں محبت وہ حیات ہے جواس سے محروم ہو وہ گویا مردہ ہے اور مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ محبت ہی تو جینا سکھاتی ہے مرنا سکھاتی ہے۔ محبت کی وہ روشنی ہے جس سے منزل نظر ہی نہیں آتی۔ منزل تک پہنچاتی بھی ہے محبت کی روشنی میں سفر کرنے پر جو منزل ملتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ دھوکا نہیں ہوتی۔ فریب نہیں ہوتی۔ وہ منزل جو جھوٹ ہو، دھوکا ہو، فریب ہو، وہ منزل طمع کی موتی ہے۔ حص کی ہوتی ہے لالج کی ہوتی ہے محبت کی منزل سے بھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔

## محبت کی معجز نمائیاں

دانشوروں کا کہنا ہے محبت شفا ہے جو اس شفا سے محروم ہو دنیا کی ہر بیاری اس کے گھر آمہمان ہوتی ہے۔ اس بیاری میں حر ماں نصیبی کی تہیں جم جاتی ہیں۔ ِ دم گھٹ جاتا ہے۔ بندہ سسک سسک کر مرجاتا ہے جبکہ محبت کی بیاری میں کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔محبت میں مرض اور شفا میں امتیاز نہیں رہتا۔ ہر نمیں میں سکول ہے ، تڑی میں مزہ بھی ہے لیعنی فراقِ ماہ مدینہ، دوا تجھی ہے

(اختر الحامدي رحمة الله نايه) شیسول میں سکون ، تڑپ میں مزہ ، فراق میں دوا، عجیب فلیفہ ہے۔ ہم پھر لوگ کیا جانیں بیہ باتیں۔عشق کے مکتب میں پڑھنے والوں کومعلوم ہوں گی۔البت ہم پھر ہو کر بھی ان کیفیات سے سرشار ضرور رہتے ہیں۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ کے پاس علم ہے، تفکر ہے، تدبر ہے، ہم عقل نہیں رکھتے۔ البتة شعور ضرورر کھتے ہیں ہم تدبر وتفکر نہیں رکھتے البتہ احساس ضرور رکھتے ہیں۔ بے زبانوں کی زبان مجھنے والوں پر جب صحیفہ آسانی میں ہمارے حق میں ہماری ترجمانی میں جب بیہ ناقو سِ از لی واہدی سنایا گیا تو سیجھ نہ یو چھئے۔ ہماری کیا كيفيت تقى اوركيا كيفيت ہے اور پية نہيں يہ كيفيت ہميں ابدالآباد تك مست ركھے۔ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوْبُكُمْ مِّنَ مَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ

قَسُوَةً ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهِرُ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخُرُ جُ مِنْهُ الْمَآءُ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ٥

لعنی کھراس کے بعد بھی (اے لوگو!) تمہارے دل سخت ہو گئے۔ایسے ویسے سخت جیسے وہ اپنی سختی میں پھر ہو گئے ہوں۔ یا ان سے بھی زیادہ سخت حالانکه بیخروں میں بعض ایسے پیخربھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ تکلتی ہیں اور واقعۃ ان میں بعض ایسے پھر بھی ہیں جو بھٹ جاتے ہیں تو ان سے یانی اہل پڑتا ہے اور حقیقت سے کہ ان پھروں میں بعض ایسے پھر بھی ہیں جواللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑنے ہیں۔ (افسوں تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، ختگی، شکتگی بھی نہیں رہی) اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، ختگی، شکتگی بھی نہیں رہی) اور اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل سے غافل و بے خبر نہیں۔

یہ ہے وہ انعام خداوندی جس سے ہم سرشار رہتے ہیں جیسے ہر شخص میں کیفیات و جذبات دروں کا سمندر موجز ن نہیں ہوتا ایسے ہی ہم میں بھی ہر پھر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا ہے۔ نہیں جو ہوتا ہے وہ قابل رشک ہوتا ہے۔

ہم نے سنا ہے محبت کلخ کوشیریں بنا دیتی ہے۔ محبت مس خام کوسونا بنا دیتی ہے۔ محبت من خام کوسونا بنا دیتی ہے۔ محبت نار کو نور بنا دیتی ہے۔ دہکتے انگاروں کو مہکتے پھول، گلاب، چنبیلی، نسترن، نرگس ادر مروا بنا دیتی ہے۔ محبت، دیوکو حور بنا دیتی ہے۔ محبت خار کو گلزار بنا دیتی ہے۔ محبت خار کو گلزار بنا دیتی ہے۔ محبت مانوس کر دیتی ہے۔

اگریہ شنید درست ہے اور یقیناً درست ہے تو یقین سیجئے کہ خالق محبت نے اس بحر بے کرال میں سے ایک جرعہ ہمیں بھی بخشا ہے۔ اس کرم سے محروم نہیں رکھا البتہ ہم نے یہ نعمت۔ ہرایرے غیرے پر قربان بھی نہیں کی جس میں کوئی ذرا سی خوبی دیکھی تو یہ موتی۔ اس کے قدمول میں ڈھیر کر دیا نہیں نہیں ہمارے ہاں کی خوبی دیکھی تو یہ موتی۔ اس کے قدمول میں ڈھیر کر دیا نہیں نہیں ہمارے ہاں ایسانہیں ہوتا۔ ہم یہ نعمت عام تقسیم کرنے میں بردے زبر دست قسم کے بخیل ثابت ہوئے ہیں۔

ہم نے بینعت، یا صرف، اپنے خالق و مالک کے لئے مخصوص کی ہوئی ہے۔ یا پھراس کے لئے ہے جو ہمارے خالق و مالک کا بیندیدہ ہے۔ جو جتنا زیادہ محبوب ہوگا ہم اتنا ہی زیادہ اس کے قدموں میں بچھ بچھ جاتے ہیں۔

اس ساری کائنات میں ازل سے ابدتک ان تمام پندیدگان میں سے جو سب سے زیادہ پبندیدہ ہے محبوب ہے، مطلوب ہے، مکرم ہے، مشرف ہے، منظم ہے، محترم ہے وہ وہی ہیں جومقصود کائنات ہیں جو باعث تخلیق ارض وساوات

بیں۔ ہاں ہاں وہی ہیں جو

شَفِيْعُ مُطَاعٌ نَبِي كَوِيمٌ قَسِيمٌ جَسِيمٌ وَمِيهٌ نَسِيمٌ بِي جوزين أنهين بيل جوسائر فوق العرش بيل الى تحت الثرى بيل جورسول بيل اورسراج العالمين بيل محمود بيل، مطيب بيل، السيد المعلى بيل، قاسم خير خلق الله بيل، اولى من عباد الله بيل، صاحب الدارين بيل، جد الطبين الحن و الحسين بيل مقتدى الائمة الله المهديين بيل مهدى من الصللة بيل صفى بيل جة الله بيل - كريم بيل خليفة الله بيل - (صلى الله عليه وآله وسلم)

مرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوپے تھے ترے مقام اور مرتبے سے چھوٹے تھے جن کے بیسارے نام ہیں اور کئی حسین وجمیل نام ہیں خوبصورت لوگوں کے خوبصورت نام۔ ہم نے اس نعمت محبت کے سارے ٹوکرے۔ ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔

وہ ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم سلام کرتے تھے۔ ہمارا سلام کوئی اور سنے نہ سنے جن کو ہم سلام کرتے تھے وہ ضرور سنتے تھے۔ ہماری بھی خواہش یہی ہوتی تھی کوئی اور نہ ہی سنے۔بس اسی کوسنا ئیس جو ہم پھروں، راہ کی ٹھوکروں میں پڑے ہووک کو جواباً ہم سے پڑے ہووک کو جواباً ہم سے بھی محبت کی قدر کرتے ہوئے جواباً ہم سے بھی محبت کا اظہار کرتا ہے۔

#### حجراسود

حلیمی و بردباری کی صفات کی پیکر حلیمہ سعادت مندی کے بام عروج پر قدم رکھنے والی سعد یہ رضی اللہ عنہا اپنی آغوش مجبت میں لے کر اپنے قبیلہ کی طرف واپس جانے سے پہلے جرم کعبہ میں لے کر آئیں تا کہ مکہ مکر مہ سے روائگی سے پہلے ججر اسود کا بوسہ دلوا دیا جائے۔ وہ اسی خیال سے سرشار جب ججر اسود کے قریب پہنچیں تو ان کی جیرت اور مسرت کی انتہا نہ رہی۔ ہمارے بھائی ججر اسود نے پہلی نظر پڑتے ہی پہچان لیا کہ یہ کون آگیا ہے۔ اس کے مردہ جسم میں جان آگئی۔ اس نے جھر جھری لی جن پچھروں نے اسے جکڑا ہوا تھا ان کو پیچھے دھکیلا۔ ان سے جان بے چھڑائی اور جلدی سے آکر چہرہ مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلائیں لینے لگا۔ جھڑائی اور جلدی سے آکر چہرہ مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلائیں لینے لگا۔

اور بیسلسلہ تادم زیست جاری رہا۔ آپ کا جب بھی وہاں سے گزر ہوتا تو وہ آپ کے حضور الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے کلمات سے سلام کرتا حالانکہ اسلام کے لئے اس وقت اس قتم کے الفاظ مروج نہیں تھے۔ بیتو صرف ججر اسود کا اپنا ادراک تھا اور اس کوسو فیصد درست کہہ سکتے ہیں۔ یہی وہ ادراک تھا جو ہم سب میں تقسیم کر دیا گیا ہے جب بھی آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ کیں۔عقیدت ومحبت سے سلام کا نذرانہ پیش کریں۔کوئی تھم ارشاد ہوتو فورا اس کوسلیم کریں پھر ہم نے اور ہم میں سے ہرایک فرد نے ایسا ہی کیا اور محبت رسول کو سلیم کریں پھر ہم نے اور ہم میں سے ہرایک فرد نے ایسا ہی کیا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار سے گریز نہ کیا۔

جبل أحد، جبل حرا اور جبل ثبير

جبل احد تو مدینہ منورہ میں ہے۔ آئے ہم آپ کو پہلے مکہ معظمہ کے ایک دو واقعات سناتے ہیں۔ آپ کی طبیعت خوش ہوجائے گی۔ اشرف المخلوقات انسانوں میں سے بھی وہ اشرف ترین شخصیات جنہوں نے اشرف انبیاء ورسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور عظمت کو جانا بہجانا اور پھر دل کی عمیق گہرائیوں سے تسلیم کیا۔ ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ بہتر ہے آپ انہی کی زبانی سن لیں اگر ہم بیان کریں تو ہوسکتا ہے کوئی تُعیِّی اور خود نمائی یا خود بہندی سے تعبیر کر لے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہر صدی اللہ عنہ حضرت عرضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حرا پہاڑ پر کھڑے مضرت فو وہ اچا تک حرکت میں آگیا۔ ہمارے کریم آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا: اِھُلْمَ اَ اَلْمَ اَلَٰمُ اَلَٰمُ اَلَٰمُ اَلَٰمُ اَلَٰمُ اَلَٰمُ اَلَٰمُ اَلَٰمُ اِللّٰمُ اَلَٰمُ اِللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ

اس واقعہ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ایک دن آپ نے فرمایا کہ

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه فرمایا کرتے تھے میں نوافراد کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور اگر دسویں کے جنتی ہونے کی بھی گواہی دے دوں تو گنہگار نہیں ہوں گا۔ پوچھا گیا کیسے تو فرمایا ہم حرا پر حضور سرایا نورصلی الله علیه وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو حرائے حرکت کی تو آپ نے فرمایا۔

ا فَنُبُتْ حِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيَّ أَوْ صِدِّيْقُ أَوْ شَهِيْدٌ ليمني حرائطهر جانجھ پر نبی ،صدیق اور شہید ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کون لوگ تھے تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت علی، حضرت طلحه حضرت زبیر حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمٰن رضی الله تعالی عنهم، پوچھا گیا۔ وہ دسویں کون خوش نصیب ہیں۔ فرمایا بندہ عاجز۔
اس انداز سے بیدواقعہ امام احمہ، ابن ابی شیبہ، طیالی، ابو داؤد، ترفذی حاکم اور ابن حبان نے سے قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ اور ابو یعلی نے اس کوروایت کیا ہے۔
ابن حبان نے سے قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ اور ابو یعلی نے اس کوروایت کیا ہے۔
(مندام احمہ ۱۸۸۸)

حدیث عثمان، حدیث حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی وقاص، حدیث ابن عبراللہ عبرت عبداللہ بن سعد بن ابی وقاص، حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہم میں بھی جبل حرا کی حرکت کا تذکرہ موجود ہے اور یہ تمام روایات فضائل مدینہ کے ذکر میں آئی ہیں۔

### جبل عبير

مکہ معظمہ ہی میں جبل مبیر کا واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ جب جانِ کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک جبل مبیر نے چوہے تو وہ بھی وجد میں آگیا۔ آپ سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تھہرنے کا تھم ارشاد فرمایا تو وہ تھہر گیا۔ آپ سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تھہر نے کا تھم ارشاد فرمایا تو وہ تھہر گیا۔ گھہر گیا۔ وسکون مل گیا۔

وہ اس کئے آتے نہیں گورِ غریباں کی طرف کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے کوئی زندہ نہ ہو جائے

حضرت ثمامہ بن حزن القشير ى كہتے ہيں كہ جب سيدنا عثان غنى رضى اللہ عنہ بن قارت ثمامہ بن حزن القشير ى كہتے ہيں كہ جب سيدنا عثان غنى رضى اللہ عنہ عنہ برقا تلانہ حملہ ہوا تو ميں اس وقت وہيں تھا۔ تو حضرت عثان غنى رضى اللہ تعالى اور اسلام كى قتم دے كر بوچھتا ہوں كہ كيا تم نہيں جانے فرمايا ميں تمہيں اللہ تعالى اور اسلام كو و شير بر تھے۔ ان كے ساتھ ابو بكر، عمر رضى اللہ عنہما اور ميں تھا۔ يہاڑ نے حركت كى۔

فَوَكَزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِرِجُلِهِ وَقَالَ اُسْكُنْ ثَبِيْرٍ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِى وَ صَدِّيْقٌ وَ شَهِيْدَانِ یعنی آپ نے پاؤل سے کھوکر لگائی اور فرمایا عبیر رک جا، تجھ پر نی صدیق اور دوشہید ہیں۔

کہنے سکے، ہم جانتے ہیں فرمایا اللہ اکبررب کعبہ کی قسم تم میری شہادت کے گواہ ہو جاؤ۔

اس واقعہ کوتر مذی نے روایت کر کے حسن کہا، نسائی اور دار قطنی نے بھی اسے روایت کر کے حسن کہا، نسائی اور دار قطنی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ (تر مذی کتاب المناقب)

#### جبل أحد

کوئی بتلائے کہ بچھڑا ہوا محبوب اگر اتفاقا کہیں مل جائے تو کیا سہتے ہیں

سے تو آپ کو پہتہ ہی ہے کہ جس سے محبت ہواس سے اگر ملاقات ہو جائے تو جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ انسان تو بہر صورت بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور نہ جانے اس کیفیت میں وہ کیا کیا کر گزرتے ہوں گے۔ ہم تو پھر ہیں پھر جامدہ ساکت، نہ ہوں نہ ہاں، محبت کا اعجاز دیکھئے۔ وہ ہم جیسے پھر وں کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جانِ کا نئات محبوب محبوبان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز کرم فرمایا اور آپ ہمارے بھائی جبل احد پہآن کے۔ آپ کے بے دام غلام، دنیا بھر کے فرمایا اور آپ ہمارے بھائی جبل احد پہآن کے۔ آپ کے بورا منام، دنیا بھر کے فلاموں کو غلامی محبوب کے آ داب سکھانے والے بھی چند ایک ساتھ تھے۔ اللہ تعالی سے راضی ہوئے۔ آپ کا احد پر جلوہ افروز ہونا ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ آپ کا احد پر جلوہ افروز ہونا تھا۔ نہ جانے اس وقت احد کی کیا کیفیت تھی۔ آپ کو دیکھتے ہی مجل گیا۔ شاید بیہ آ داب کے خلاف بات تھی یا نہیں۔ ہمیں تو خبر نہیں البتہ جو واقعہ ہوا وہ اپنے ہی آب کے خلاف بات تھی یا نہیں۔ ہمیں تو خبر نہیں البتہ جو واقعہ ہوا وہ اپنے ہی آب کو خلامے ساتھی کی زبان مبارک سے سن لیں۔

کہاں سے لائے گا قاصد وحمن میرا زباں میری یمی بہتر ہے خودس لیں وہ مجھ سے داستاں میری حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں که نبی مکرم صلی الله علیه وآله وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان عنی رضی الله عنهم احد بہاڑ پرتشریف لے گئے۔ وہ کانپ اٹھا آپ نے قدم مبارک سے ضرب لگائی اور فرمایا

اُنْبُتُ اُحُدٌ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيْ اَوْ صَدِيْقٌ اَوْ شَهِيْدَانِ

اِعْنَى احدَهُمْ جَا جُه پر نبی، صدیق اور دوشهید ہیں۔ بخاری شریف ہی میں
ایک دوسری روایت میں بیالفاظ ایسے روایت کئے گئے ہیں۔
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِیُّ وَّ صَدِیْقٌ وَّ شَهِیْدَانِ
بلاشبہ جھ پر نبی، صدیق اور دوشہید ہیں
بلاشبہ جھ پر نبی، صدیق اور دوشہید ہیں

ای واقعہ کو حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شہنشاہ خوبان ِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم احد بہاڑ پرتشریف لے گئے۔آپ کی آمد سے احد بہاڑ پہاڑ پہاڑ گئے۔آپ کی آمد سے احد بہاڑ مجل گیا تو آپ نے فرمایا۔

اُنْبُتُ اُحُد فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيّ وَ صِدِيْقَ وَ شَهِيْدَانِ
اے اُحدا ساکن ہوجا، تجھ پر نبی صدیق اور دوشہید ہیں۔
بس آپ کا فرمانا تھا کہ در دِ دل تھم گیا نیندآ گئی پروانے کو
ایک شوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا
رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں
اے ہمارے آقا کہ جانارو! آپ ہمیں گونگے بہرے اور اندھے بے حس
کہنا چاہتے ہو کہہ لوسو بارٹی ہولیکن اگر انہی واقعات کو ہی سامنے رکھا جائے تو
این ایمان سے کہئے اندھے ایسے ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے

بیں کہ اندھے نہیں ہوتو اپنی آنکھوں سے پردہ اٹھاؤ ہم بھی دیکھ لیں لیکن ہمارا عند سے سے کہ اندھا وہ نہیں ہوتا جس کی آنکھیں نہ ہوں۔ ہمارے نزدیک تو اندھا وہ بیں ہوتا جس کی آنکھیں نہ ہوں۔ ہمارے نزدیک تو اندھا وہ ہے جو آنکھیں بھی رکھتا ہولیکن اسے پچھ نظر نہ آئے۔ مکہ شہر کے بازاروں میں گلیوں میں صحن حرم میں کئی اندھے وہیں پھرتے رہتے ہیں۔ اسی اندھیارے میں انہوں نے بڑی بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلیں۔

آپ جمراسود کواندھا کہنا چاہتے ہیں۔ نہیں نہیں۔ اس کے پاس ایسی آئھیں ہیں کہ اللہ کے دوست خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے بیٹے ذبیح حضرت اساعیل علیہ السلام نے، اور پوری کا نئات کی خبر رکھنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب سے اسے اپ دست مبارک سے اس مجلہ پرلگایا ہے اس وقت سے اب تک۔ اور اب سے قیامت تک جتنے لوگ اربوں کھر پول سنکھوں پرموں کی تعداد نے اسے بوسے دیتے ہیں۔ وہ اس کی نظر میں میں اور اس کے حافظے میں محفوظ ہیں اور روز محشر ان سب کو پہچانے گا۔ ان کی سفارش کرے گا۔ اللہ کے پیاروں کے سواکوئی اور تم میں ایسی نظر والا، ایسی آئکھ سفارش کرے گا۔ اللہ کے پیاروں کے سواکوئی اور تم میں ایسی نظر والا، ایسی آئکھ

آپ کہتے ہیں ہم بہرے ہیں، ہمارے کان نہیں۔ اللہ کے بندو چھاج چھاج جتنے بوے کان کس کام کے اگر کسی کی سنی ہی نہیں۔ یا سارے زمانے کی سنی ہے اور جس نے کان دیئے ہیں اس کی ایک نہیں سنی۔

ہارے پاس کان نہیں۔ بے شک نہیں لیکن قوت ساعت اتنی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اگر ہم سن نہیں سکتے تو جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف صرف سننے ہی کیلئے ہے۔ اگر کوئی غور سے نہ سنے تو اسے اپنے حلقے سے ہی اٹھا دیا جائے وہ کیوں بار بار ارشاد فرماتے ہیں اسکن یا نہیر اے نبیر صبر کرا ثبت حرا اے حراکھہر جا اثبت احدائے۔ گھر جا۔ اے کنگر یو بتاؤ، میں کون ہوں۔ کیا تمہیں میرا

کلمہ یاد ہے اور وہ ویمن کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی اس کی پرواہ کئے بغیر فرفر
کلمہ پڑھ کرسنا دیتے ہیں اور قوت ساعت اور قوت گویا کی اور کیا ہوتی ہے۔
آپ کے خیال کے مطابق ہم بے حس ہیں۔ ہم میں زندگی نہیں ہے۔ ہم
بے جان ہیں۔ بے حرکت ہیں خدا کا خوف کرو بے حس ایسے ہوتے ہیں کہ مجبوب
رب ذوالمنن عرش اعظم تک پہنچ جانے والے جوڑوں کے ساتھ ہمارے ہاں
تشریف لائے اور ہم وجد میں آ جائیں مجلے لگیں بھی بے حس بھی وجد میں آتے
ہیں محلتے ہیں۔

جبل أحد بيكرمحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

احیما یہ نتاؤ بے حس محبت کے جذبات کوسمجھ سکتا ہے محبت کرسکتا ہے۔ محبت کا اظہار کرسکتا ہے۔

جلئے چھوڑ ہے! ہم اس حوالہ سے پھھ ہیں کہتے لیکن وہ ذات، جو دنیا میں ہر سے شخص سے بھھ ہیں جو صادق ہیں بلکہ اصدق الصادقین سے شخص سے بھی بڑھ کر سے بولنے والے والے ہیں جو صادق ہیں بلکہ اصدق الصادقین ہیں۔ ان کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ کتنے سے ہوں گے۔

ہمیں تو غزوہ خیبر کی فتح کے بعد آپ کی مدینہ منورہ کی طرف واپسی پر پہلے ہی بڑی خوشی تھی لیکن جب آپ وادی ''جرف'' میں ایک رات آ کر قیام پذر یہ ہوئے اور صبح اٹھ کر روائگی کا تھم دیا تو آپ کی نگاہِ النفات کوہِ احد پر پڑگئی تو آپ نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا۔

ھلڈا جَبَلٌ یُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللَّهُمَّ اِنِّی اُحَرِّمُ بَیْنَ لَا بَتِیَ الْمَدِیْنَةِ یہ پہاڑ ہے بیہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللّٰد! میں مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان سارے علاقہ کوحرم قرار دیتا 1911ء۔

آب کے اس ارشاد پر ہماری تو باچھیں کھل گئیں۔خوشی ومسرت کی بہار آ

گئے۔ جاندنکلتا ہے تو زمانہ دیکھتا ہے ہماری یہ کیفیت الی تھی جیسے ہمارے اندر ہی سے کوئی جاندنکل آیا اگر آپ بھی اس کو زمانے کی آئکھ سے دیکھنا جا ہے ہیں تو ہم دکھائے دیتے ہیں۔

آپ ہی کے قبیلے کے ایک بزرگ ترین محدث و محقق حضرت قاضی ابو بکر بن العربی رحمۃ الله علیہ اپنی ایک کتاب عارضۃ الاحوذی ۱۵۱ میں تحریفر ماتے ہیں۔ الشہ الفہ طربہتِ الصّحة وَ قُورَ جَفَ الْجَبَلُ اِسْتِعْظَامًا لَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْآشُواف عَلَيْهِ مِنَ الشَّرُ فِ وَبِمَنُ كَانَ عَلَيْهِ الْآشُواف لِعِن پھر اور پہاڑوں نے بطور فخر وجد كيا كہ انہیں شرف ملاكہ اتی عظیم ستیال آج میرے مال جلوہ افروز ہیں۔

رُخ وقت کے دھارے کا بدل کیوں نہیں جاتا کانٹا سا کھٹکتا ہے نکل کیوں نہیں جاتا دیوانے ابھی بیڑیاں کٹ جائیں گی ساری دہلیز محمد () بیہ مجل کیوں نہیں جاتا

ایک اور بات بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ حضور رحمت عالم جانِ کا ئنات ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں ساکن رہنے کا حکم دینا۔ آپ کے اپنے اور آپ کے ماتھ بزرگ ہستیوں کے شرف کی وجہ سے تھا۔ ماتھ بزرگ ہستیوں کے شرف کی وجہ سے تھا۔

یہ ہم پہاڑوں کے وجد وسرور کی کیفیت کا اظہار، کمی زندگی میں بھی ہوا اور رنی زندگی میں بھی۔ گویا ان عظیم ہستیوں کی بزرگ ان کے شرف اور فضیلت کا ظہار کرنا مقصود تقا بعنی بیدا ظہار محبت کا انداز بھی من جانب اللہ ہی تھا۔ ورنہ آپ کی بات سے ہے کہ ہم میں جذبات محبت کہاں۔

يب غلط تبي كاازاله

بهاری بیه وجدانی کیفیت خدانخواسته، العیاذ بالله کسی زلزله یا کسی غضب اور

ناراضگی کی وجہ سے بھی نہ تھا۔ جیسا کہ حضرت موی علیہ السلام کی قوم کے حوالہ سے کو وطور میں آیا تھا جب موی علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا۔ آئ ڈو مِن حقی نوک کو وطور میں آیا تھا جب موی علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا۔ آئ ڈو مِن حقی نوک اللہ تعالی کو تھلم کھلا اللہ تھا گی کو کھلم کھلا این آئکھوں سے نہیں و کھے لیتے۔

حضرت امام تسطلانی رحمة الله علیه نے ابن منیر کے حوالہ سے تحریر کیا ہے۔
فَتِ لُكَ رَجْ فَةُ الْغَ ضَبِ وَهَا لَهِ لَهِ وَ الطرب وَها ذَا نَصَّ عَلَیٰ مَسَقُامِ النَّبُوّ فِي وَالسَّهَا وَقِ الْتِی تُوْجَبُ سُرُوْرٌ مَّا مَسَقَامِ النَّبُوّ فِي وَالسَّهَا وَ السَّهَا وَقِ الْتِی تُوْجَبُ سُرُورٌ مَّا التَّصَلَتُ بِهِ فَاقِرُ الْجَبَلِ بِذَالِكَ فَاسْتَقِرُ (ارثادالداری ۱۹۷۹) اتصلَت بِهِ فَاقِرُ الْجَبَلِ بِذَالِكَ فَاسْتَقِرُ (ارثادالداری ۱۹۷۹) لی کُرُک تھی اور یہ خوثی ومسرت کا وجد لینی وہ غصہ اور جلال کی کرئے تھی اور یہ خوثی ومسرت کا وجد تقال بہی وجہ ہے کہ یہال مقامِ نبوت وصدیقیت اور شہادت کا ذکر ہوا ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے سرور وکیف میں اضافہ ہوا۔ انہیں ٹھنڈک ملی اور سکون یا گئے۔

یقیناً بہی وجہ ہے کہ جناب سرور کا کنات جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ عاقلوں والوں معاملہ فرمایا۔ آپ نے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا اثبت احد اسکن ثبیر اور اثبت حد ااور ساتھ ہی پاؤں مبارک کی ہلکی سی مٹھوکر کاعمل بھی فرمایا اور وہ پر سکون ہوگئے۔

# ایک سوال اور اس کا جواب

ہم موک علیہ السلام اور پہاڑ کے زلز لے کا تذکرہ جاری رکھیں گے۔ پہلے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک سوال اٹھتا ہے۔ اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ سوال بیہ نے کہ جب ان بزرگ ترین ہستیوں کی آمد پر پہاڑوں پر وجد وسرور کی کیفیت طاری ہوگئ تھی تو اس کیف کا انہیں بھر پورلطف لینے دیا جا تا۔ ان کو برسکون ہونے کا ارشاد کیوں فرمایا گیا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ ان کی میر کت واقعۂ خوشی و مسرت میں کی وجہ ہے مقی ۔ جس کا انہوں نے اظہار کیا لیکن اوب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں ۔ انہیں اوب واحترام بزرگان کی خاطر سکون کا تھم دیا گیا اور کہا گیا نادانو! تہہاری خوشی و مستی اپنی جگہ درست سہی لیکن ہوش کرو کہیں تمہاری اس حرکت ہے محبوب محبوب محبوبان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جال نثار صدیقوں اور شہیدوں کوکوئی تکلیف نہ بہنچ جائے۔ اپنی محبت کا اظہار ضرور کرولیکن محب کو چاہئے کہ وہ آداب مدرستہ مجی سیکھے۔

ہم مکتب عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات بڑھائی جائے خاموشی میں، ادب میں اور صبط میں ہی بھلائی ہے لہذا آپ کا فرمان سن کر اور آپ کے قدم مبارک کی تھوکر نے ہمیں راہ دکھا دی کہ محبت وعشق کے بھی کچھ آ داب ہیں بلکہ عشق ہی تو آ داب ہیں بلکہ عشق ہی تو آ داب سکھا تا ہے۔

ہم پھرمویٰ علیہ السلام اور پہاڑ کے زلز لے والی بات آگے بڑھاتے ہیں جب مویٰ علیہ السلام بن اسرائیل کے ستر سرداروں کو ساتھ لے کر طور پر تشریف لے گئے اور ان بے سمجھ سرداروں کے مطالبہ دیدار اللی پرکوہ طور جلال میں آگیا۔ وہ تو پہلے جلال اللی کی تاب نہ لا کرجل کر سرمہ بن چکا تھا جبکہ وہ مطالبہ دیدار اللی اس کی طرف سے تھا بھی نہیں اور وہ مطالبہ بھی ایک عظیم شخصیت اشرف انسانیت کا تھا اور جن کوخصوصاً منصب نبوت سے مطلع کرنے کے لئے طور پرطلب فر مایا گیا تھا جبکہ یہ مطالبہ نا ہنجاروں بے ادبوں اور گستاخوں کی طرف سے تھا۔ اس مطالبہ میں اور اس مطالبہ میں بھی اگر چہ بہت فرق تھا لیکن کی طرف سے تھا۔ اس مطالبہ میں اور اس مطالبہ میں بھی اگر چہ بہت فرق تھا لیکن اس وقت زلزلہ میں آنا اور جانِ کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجد و حال میں مست ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ادھر تو یہ عالم ہوا کہ جب حراکو شمیر کو اور احد کو ان کے بیاس آنے والی بزرگ ہستیوں کا تعارف کرایا گیا تو وہ ادبا احترانا اسی دم

خاموش ہو گئے۔

رہا معاملہ قوم موئی علیہ السلام کا تو وہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ انہوں نے تو بھی کے معبود بنا لیا تھا۔ انہی کی اس ذلیل حرکت کی وجہ سے مقدس تو رات کی تختیوں کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ انہی کی وجہ سے تو جلال موسوی دیکھنے والا تھا۔ انہی کی اس حرکت ہی کی وجہ سے حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے عظیم بھائی ہارون علیہ السلام کی واڑھی مبارک بکڑی تھی۔ انہی خطاؤں کی معافی کے لئے انہیں طور پر علیہ السلام کی واڑھی مبارک بکڑی تھی۔ انہی خطاؤں کی معافی کے لئے انہیں طور پر الیا گیا تھا تو کیا ایسے گتا خوں کے گتا خ نمائندوں اور نااہلوں کے مطالبہ دیدار الیا گیا تھا تو کیا ایسے گتا خوں کے گتا خ نمائندوں اور نااہلوں کے مطالبہ دیدار اللی پرطور وجد میں آ جاتا۔ نہیں بھائی نہیں۔ وہ وجد نہیں تھا بلکہ وہ غصے اور جلال میں ان گتا خوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے زلزلہ زدہ ہو گیا تھا۔ وہ تو میں ان گتا خوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے زلزلہ زدہ ہو گیا تھا۔ وہ تو میں مر بانی ہوئی کہ موئی علیہ السلام کی سفارش پر وہ جل مرکز بھی زندہ ہو گئے ورنہ آپ ان کی طرف داری نہ فرماتے تو شاید وہ قیامت تک اس جلال کی آگ ہوئی میں طخے رہے۔

چاہئے تو یہ تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفقتوں رحمتوں اور عظمتوں کے دست شفقت کے سائے میں طور پر جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، گڑ گڑ اتے التجا ئیں کرتے رحمت باری جوش میں آتی اور انہیں اپنے دامن رحمت میں چھپا لیتی۔ ان کم بختوں نے الٹا کام کیا۔ قرآن پاک کے مقدس حروف گواہ ہیں۔

تَشُكُوونَ ٥ (البقره ٢٥٨-٢٥٥)

اور جب موی علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم! بے شکتم نے بچھڑے کومعبود بنا کراین جانوں پر بڑاظلم کیا ہے تو اب اسيخ ببيدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو۔ پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اس طرح کہ جنہوں نے مجھڑے کی پرستش نہیں کی تھی اور اینے دین پر قائم رہے تھے۔ وہ بچھڑے کی پرستش کرکے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر من کریں۔ یمی (عمل) تمہارے لئے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین (توبہ) ہے پھراس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ یقینا وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور جب تم نے کہا کہ اے موسی! ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو (این انکھوں کے سامنے) بالکل آشکارا نہ دیکھے لیں۔ پس اس پر انہیں ایک کڑک نے آ لیا۔ (جوتمہاری موت کا باعث بن گئی اورتم خود پیمنظر دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا تا کہتم

ان ندکور ہر دو واقعات کو سامنے رکھیں۔ بنی اسرائیل بھی پہاڑ پر گئے اور صدیق اور شہداء بھی پہاڑ پر گئے اُن کے ساتھ بھی ایک جلیل القدر نبی حضرت موئی علیہ السلام ہے اور اِن کے ساتھ بھی نبی الانبیاء حضور محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ جانے والے یقین کی دولت سے محروم، آ واب سے ناواقف، جذبہ جال ناری سے محروم، کہ جب ان سے جہاد کا کہا تو کہنے گئے

فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قِعِدُونَ (المائده٣٠)

کہ اے موت ! آپ جائے اور اپنے رب کوساتھ لے جائے آپ دونوں جا کر ان سے لڑوہم تو یہاں بیٹے ہیں اور جب طور پہاڑ پر آپ کے ساتھ آئے تھلم کھلا دیدار الٰہی کا مطالبہ کر دیا جبہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے والے تصدیق رسالت پر اور تصدیق معراج پرصدیق کا لقب پانے والے جق و باطل کے درمیان واضح کھل کر امتیاز کر کے حق کا ڈٹ کرساتھ دینے والے ہیں۔ جال ثاری کے تمام آ داب سے واقف ہیں انہیں ان پرسب پچھ قربان کر دینا اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے نہ کوئی مطالبہ کیا نہ آگے بڑھے، نہ حدسے تجاوز کیا اور نہ کوئی ناجا بڑ مطالبہ کیا حتی کہ ایسے وفا دار کی زندگی ہی میں ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی گئی۔ وہ حضرت آ دم علیہ السلام سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یعنی انہیاء کرام کے بعد بلکہ تا قیامت تمام انسانوں پر فضیلت کا تاج ان کے سر پر انہیاء کرام کے بعد بلکہ تا قیامت تمام انسانوں پر فضیلت کا تاج ان کے سر پر سے ا

اب بتائے کیا پہاڑ ہر دو کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کرتے ہیں۔ نہیں ان کے لئے وہ سرایا غضب بن گیا اور ان کے لئے سرایا محبت بن گیا۔ ان کے آنے پر جلال میں آکر ان کوموت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کے آنے پر خود بھی حیات جاود ال پا گئے۔ اس لئے ہم پر مہر بانی فرمائیں۔ ہمیں اتنا اندھا بہرا اور بے مس نہ سمجھیں۔ ہم الحمد للد انتیاز حق و باطل بھی سمجھتے ہیں اور اپنے اور بیگانے کی پہچان مجھے ہیں۔

ایسے نہ کٹ سکے گا کڑی دھوپ کا سفر
سر پر خیالِ یار کی جادر ہی لے چلیں
اگراللہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دینے سے دنیا وآخرت میں لعنتوں
اور پھٹکاروں کے طوق گلے کا ہار بنتے ہیں۔ آخرت کے عذاب کا دھانہ منہ کھولے
ہوئے ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الثَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأَعَنَّلَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ٥ (احزاب٥٥)

یعنی وہ لوگ جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ و سیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

تو اس کے برعکس جومحبت و اطاعت مصطفوی صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے اس کا انعام ہاں ہاں سب سے بڑا انعام، مقام محبوبیت رب ا۔۔

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ

اے محبوب محبوبان عالم صلی الله علیک وسلم آپ ساری دنیا کیلئے اس راز سے بردہ اٹھا دیں کہتم میں جو جو بھی محبت الہید کا دعویٰ کرتا ہے ان سب سے کہہ دیں۔ س کی ذات تک چنچنے کے تمام رائے تمام سرئیس، تمام گلیاں، سب بند کر دی گئیں۔ اس تک چنچنے کے لئے جنگلول بیابانوں، درایاؤں، سمندروں، آسانوں حتی گئیں۔ اس تک بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ اب تم اس کے پاس جاؤ جس نے عرش کہ عرش تک بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ اب تم اس کے پاس جاؤ جس نے عرش بھی دیچھ لیا ہے۔ جو اس کے نقوش قدم پراد با، احترا الما، اللہ میں مرکد کر جو سفر طے کرے گا۔ اسے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے کی احترا نہیں رہے گی بلکہ خود مالک اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ لوح وقلم اس کے ماجت نہیں دے دے گا۔ اوح وقلم اس کے ماجھ میں ہوگا۔

کی محمہ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں بیہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ان

اے اشرف المخلوقات انسان! آپ کی بیشان ومرتبہ ہے۔ ہمارے لئے کیا ز ہے کیانہیں۔ ہم نے اس موضوع کو بھی چھٹرا ہی نہیں۔ ہماری جا ہت ہے بس ای کو چاہیں اور کسی کو ہرگز نہ چاہیں۔ای کے حضور سرا فگندہ ہوں اور کسی کے حضور حاضری نہ دیں۔بس اس کے بارے ہیں سوچیں اور کچھ نہ سوچیں۔

اس میں کیا ہے کیا نہیں اس سے مجھ کو کیا غرض مجھ کو دیا غرض مجھ کو وہ اچھا لگا میں نے سوچا کچھ نہیں اس کی بابت سوچنا اور سوچنا بھی رات دن کھر بھی مجھ کو یوں لگا میں نے سوچا کچھ نہیں کھر بھی مجھ کو یوں لگا میں نے سوچا کچھ نہیں

آب صلی الله علیه وآله وسلم کی تشریف آوری پرسلام کرنے میں پہل کرنا

کھے اور پڑھنے کی صلاحیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا کی ہے۔ ہم خاک کے ذرّے، ریزے، کنکر اور پھر لکھنا پڑھنا کیا جانیں۔ آپ ہی کے قبیلے کے پچھ عظیم لوگوں نے ہمارے چشم دید واقعات یا اپنے کانوں سی بات، یا کسی باوقار کی زبان سے سی بات صفحات قرطاس میں مرقوم فرما دیں۔ ہم سرایا سپاس ہیں کہ ہماری وارفتگیاں ضائع نہیں ہوئیں۔ بھولی بسری باتیں نہ ہوئیں۔ قصہ پارینہ نہ بنیں۔ اب اگر کوئی صدیوں بعد بھی پڑھے گا تو اسے سپچ لوگوں کی زبان اورقلم بنیں۔ اب اگر کوئی صدیوں بعد بھی پڑھے گا تو اسے سپچ لوگوں کی زبان اورقلم سے نکلی باتیں ایس معلوم ہوں گی جیسے ابھی کل کی باتیں ہیں اور ان پریقین بھی آ جائے گا۔ انشاء اللہ

محبت وعقیدت کے اظہار کا ایک انداز، سلام کرنا بھی ہے۔ انسانوں نے اپنے اپنے دین، مسلک اور فد بہب کے مطابق اور ہر زبان میں اپنی اپنی زبان کے مطابق، کچھ خاص الفاظ مخصوص کئے ہوئے ہیں۔ جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے والوں کے لئے سلام کے چند مخصوص الفاظ مختص کئے ، وسلم نے بین کیک ہوئے ہیں جب ابھی یہ الفاظ مخصوص نہیں ، ہوئے ہیں جب ابھی یہ الفاظ مخصوص نہیں ، موج کے ہیں جب ابھی یہ الفاظ مخصوص نہیں ، مروج بھی نہیں تھے۔ جب جانِ کا مُنات ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانب کا مُنات ،

و من الفاظ ہیں الفاظ ہیں ہے۔ کس نے القاء کر دیئے ہم نہیں جانے۔ البتہ وہی الفاظ ہیں جو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود مروج ہیں جو ہمیں القاء فرمائے گئے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اِنّے کَلَاغُوفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلّمُ عَلَى قَبُلَ أَنُ اَبُعَتَ اِنّی لَاغُوفُهُ آلانَ (المسلم، کتاب الفصائل)
لیعنی میں اس پھرکو پہچانتا ہوں جو مجھے اعلان نبوت سے پہلے سلام عرض کیا کرتا تھا۔ میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔
امام احمد، ترمٰدی اور بیمق نے یہ الفاظ نقل کے ہیں۔
کان یُسَلِّمُ عَلیٰ لَیَالِیٰ بُعِثْتُ

سیسلام محبت وعقیدت صرف ہم پر ہی موقوف نہیں اگر چہ وادی غیر ذی زرع ہے۔ یہاں زراعت، کھیتی باڑی یا پودوں کا باغات کا کوئی تصور نہیں۔ اس کے باوصف کوئی نہ کوئی درخت، ہماری پھر یلی اور خشک ترین زمین کا سینہ چیر کر نہی سی کونیل نکالتا اور دیکھتے ہی ویکھتے درخت بن جاتا چونکہ اس کے خمیر میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اس لئے اس کی کیفیات سے تھوڑا بہت ہم بھی واقف ہیں جو حالت ہماری ہوتی تھی۔ جان جان جان بان، روح کا نئات، سرور انبیاء، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی ادھر سے گر رہوتا تو ہمارے ساتھ وہ بھی اسی عقیدت و محبت سے سلام نیاز جب بھی ادھر سے گر رہوتا تو ہمارے ساتھ وہ بھی اسی عقیدت و محبت سے سلام نیاز بیش کرتا۔

حضرت علی رضی اللّہ عنہ تو ویسے بھی اکثر حضور صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ساتھ سے تھے۔ آپ ان کی زبانی سن لیس۔ آپ کویفین آ جائے گا کہ ہماری کیا کیفیت ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ہم جانِ ہر دو عالم صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کے کیفیت ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ہم جانِ ہر دو عالم صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کے

\_ /**\** 

ساتھ مکہ معظمہ میں بعض علاقوں ہے گزرتے۔

فَ مَرَدُنَا بَيْنَ الْجَمَالِ وَالشَّجَرِ فَلَمْ تَمُرُ بِشَجَرَةٍ وَّلاَ جَبَلِ إِلَّا قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

کہ ہم جن پہاڑوں اور درختوں کے پاس سے گزرتے وہ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرتے۔ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بيالفاظ بھي آئے ہيں:

وَ جَعَلَ لَا يَمُرُّ عَلَى شَبَحِ وَّلاَ حَجَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ كه ہر درخت اور ہر پھر آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا۔ بیہق کے الفاظ میہ ہیں۔

فَمَا اسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلا حَدَرٌ اِلَّا قَالَ لَهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ

لینی ہر درخت اور ہرسگریزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے عرض کرتا۔السلام علیک یا رسول اللہ دوسرے مقام پرانہی کے یہ الفاظ تقل کئے گئے ہیں۔ وسرے مقام پرانہی کے یہ الفاظ تقل کئے گئے ہیں۔ ولا یہ مُحجود ولا شَجود اللّا قال السّلامُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ وَ آنَا اَسْمَعُهُ

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پھر اور درخت کے پاس سے گزرتے وہ عرض کرتا۔السلام علیک یا رسول اللہ اور میں اسے سنتا تھا۔
اسے تر مذی نے حسن اور حاکم نے سے قرار دیا ہے۔ ذھبی نے حاکم کے حکم کو ثابت رکھا۔ دار می ، ابونعیم اور بیمق نے بھی اسے روایت کیا ہے۔
ثابت رکھا۔ دار می ، ابونعیم اور بیمق نے بھی اسے روایت کیا ہے۔
(المتدرک۲-۲۲۰)

ان تمام روایات میں بیتصری اور وضاحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدی میں جمر، شجر، جبل، سنگریزے اور ذرّات سلام عرض کرتے تھے۔ کہ آپ کی آمدیر آپ کا استقبال بھی کرتے تھے۔

( دلائل النبوه للبيهقي ٢ = ١٩٣٣)

لعنی آپ مکه مکرمہ کے جس علاقے اور وادی میں سے گزرتے ہر پھر اور ہر درخت عرض کرتا اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ

اس دور میں دوسری پارٹی یعنی شیطان لعین و رجیم کے ساتھی، فاسق انسان اور جن اور جن اور شجر و جربھی شاید ہوں گے۔ ان کا حال کیا ہوگا۔ ہمیں اس کی خبر نہیں۔ آپ اپ دور میں ایسے لوگوں کے وجود سے آگاہ ہیں اگر ہماری پارٹی کے افراد کی اس دور میں بھی تھی ناں اور بدلامحالہ ماننا پڑے گا اس دور گونے ہے تو اس کی جڑھ تو اسی دور میں بھی تھی ناں اور بدلامحالہ ماننا پڑے گا کہ دوسری پارٹی کی جڑھ بھی اس وقت موجود ہوگی۔ خدائے بزرگ و برتر کا شکر کہ دوسری پارٹی کی جڑھ بھی اس وقت موجود ہوگی۔ خدائے بزرگ و برتر کا شکر

اعلان نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ

آئکھ ہوتی ہی دیکھنے کے لئے ہے لیکن کیا کریں۔ ہرآئکھ دیکھتی ہی نہیں۔ کبھی ہاری سے نہیں دیکھتی۔ کبھی اندھے بن سے نہیں دیکھتی۔ کبھی نفرت کے جالے پڑ جانے سے نہیں دیکھتی۔ کبھی غفلت اور جہالت سے نہیں۔ کبھی نفرت کے جالے پڑ جانے سے نہیں دیکھتی۔ کبھی غفلت اور جہالت سے نہیں۔ کبھی تعصب سے نہیں دیکھتی لیکن کسی کے خہ دیکھنے سے چیز کا وجود تو ختم نہیں ہو جاتا۔ کسی چیز کا نظر نہ آنا۔ اس کے نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کبھی قریب ترین پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آتی اور دور پڑی نظر آ جاتی ہے اور کبھی دور پڑی چیز نظر نہیں آتی اور قریب پڑی چیز نظر آ جاتی ہے۔ چیز موجود ہو، قریب یا دور اور نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے نظر کمزور ہے۔ نظر کمزور ہوتو کسی ماہر طبیب یا ڈاکٹر کو دکھائی جائے جو چیک کرے کہ نظر کتی کمزور ہے۔ دور کی چیز نظر نہیں آتی یا قریب کی ۔ یا قریب و بعید دونوں ہی نظر نہیں آتیں۔ آئکھوں کا علاج کرواؤ۔ اس نمبر کا شیشہ لو، عینک لگاؤ، تہمیں سب پچھ نظر آ جائے گا۔

ہم اس زمانے کی بات آپ کو سنانے گئے ہیں جب ملک شام کی راہ میں ایک ایسا شخص تھا جس کی بینائی بہت تیز تھی۔ وہ دور ونز دیک تک کی ہر شے دیکھ سکتا تھا بلکہ اس دور میں یا تو ہم خاک کے ذرّوں، سنگریزوں اور پھروں کونظر آتی تھی یا اس کونظر آتی تھی۔ وہ ایک عبادت گزار عیسائی اس کونظر آتی تھی۔ وہ ایک عبادت گزار عیسائی

را جب تھا۔ اس کا تقویٰ خلوص اور پاکیزگ غالبًا اتنی بردھی ہوئی تھی کہ اس کی پاکیزگ کی وجہ سے اس کی باطنی آئی کھی بہت کام کرتی تھی جے آج کل آپ لوگ بصیرت کا نام دیتے ہیں۔ اس کی بصارت بھی ٹھیکتھی اور بصیرت بھی اچھا خاصا کام کرتی تھی۔

ایک دن یول ہوا کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچا جان حضرت ابوطالب تجارت کے لئے ملک شام کی طرف عازم سفر ہوئے۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اکثر اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ انہوں نے سوچا بچہ اب س بلوغ کو بہتے گئیا ہے۔ اسے تجارت کے تجربات سے گزرنا چاہئے تا کہ بڑا ہوکر اصول ہائے تجارت اور تجربات سے کام لے سکے۔ بیتو ان کا اپنا خیال تھا حالانکہ جوامی لوگ تجارت اور تجربات اور تجربات اور تعلیم زمانہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ خود سب بچھ بڑھ کر ہی آتے ہیں۔

ملک شام کے قریب اس قافلہ تجارت نے پڑاؤ ڈالا، آرام کیا، خیمے لگائے۔
نہوں نے دیکھا قریب ہی جوعیسائیوں کی عبادت گاہ ہے اس کے سربراہ اعلیٰ خود
شریف لا رہے ہیں۔ ان کے مقام مرتبہ کو دیکھتے ہوئے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔
ثیریت دریافت ہوئی اور انہوں نے سارے قافلے کو رات کے کھانے پر بلایا۔
کوت قبول کر کی گئی لیکن سب حیران تھے کہ ان کوتو ویسے ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے
اقات کے لئے بڑی دفت کے ساتھ وفت ملتا ہے لیکن آج کیا خاص بات ہے کہ
فود چل کرآئے ہیں اور کھانے کی دعوت بھی دی ہے۔

خیر شام کو بڑی پرتکلف دعوت میں سب شریک ہوئے۔ کھانا شروع کرنے
سے پہلے محترم راہب نے پوچھا کوئی صاحب پیچھے رہ تو نہیں گئے۔ انہوں نے کہا
تھے صرف ایک نوجوان سامان کی رکھوالی کے لئے چھوڑ آئے ہیں۔ اس کی اس
مرتی جوانی میں بھی اس کی امانت و دیانت پر بھر پور اعتماد ہے۔ راہب صاحب

نے کہا یہ سارا اہتمام ای ایک نوجوان ہی کے لئے تو کیا گیا تھا۔

ہمانے جنازہ بھی پڑھ لی غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے کھانا ان کے بغیر شروع نہیں ہو اسکتا۔ آپ کو بلایا گیا کھانا پیش کیا گیا، کھانے کے بعد راہب نے سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے چیا جان حضرت ابوطالب کوروک لیا اور تنہائی میں یو چھا۔

یہ نوجوان کون ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا اس نوجوان کا باپ زندہ نہیں ہوسکتا آپ نے فرمایا ہاں بیمیرا بھتیجا ہے۔ اس کے والدحضرت عبداللہ (رضی اللہ عنه) اس کی ولا دت سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے تو اس راہب نے کہا۔

هَ لَمَ اللَّهُ الْعَلَمِينَ هَ لَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ هَ لَذَا يَبْعَثُهُ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ هَ لَذَا يَبُعَثُهُ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ

یہ نوجوان تمام کا ئنات کے سردار ہیں۔ بیرب العلمین کے رسول ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے رحمتہ للعلمین بنا کرمبعوث فرمایا ہے۔ قریشی شنخ نے یوجھا آپ کواس کاعلم کیسے ہوگیا۔ انہوں نے کہا ہیں دیکھ رہا

فریسی تاج نے کو چھا آپ لواس کا سم کیسے ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں دہیدہ تھا جبتم سامنے کی گھافی پر چڑھے تھے۔

لَمْ يَبْقِ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَّلاَ يَسْجُدُ إِلَّا لِنَبِيِّ كُولَى درخت اور پَقِر ايبانه تقاجوسجده نه كرر ما هواور بيسب اشياء صرف نبي ا هى كوسجده كرتى بين كسى اوركونهين -

یہ الفاظ ابن شیبہ کے ہیں۔ تر مذی نے اسٹے حسن کہا ابونعیم اور حاکم نے سی کے اسٹے حسن کہا ابونعیم اور حاکم نے سی کہا۔ تیمی اور بیہ تی اس کونقل کیا ہے۔ تمام حضرات نے قراد (عبدالرحمٰن بن الحمار بن الحمٰن بن الحمٰن بن الحمٰن بن الحمٰن بن الحمٰن اور انہوں الفی ) سے بیان کیا ہے جو بہت ثقہ ہیں اور بینس بن ابی اسحاق اور انہوں ا

نے اینے والدگرامی ہے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں حدیث سیدہ عائشہ صدیقة رضی اللہ عنہا فی بدءالوحی میں نقل کیا ہے۔

لیجئے ہم آپ کو اصل واقعہ ایک بہت ہی اہم اور ثقه صحابی رسول کی زبانی سنائے دیتے ہیں۔حضرت ابومولیٰ اشعری رضی اللّٰدعنه روایت فرماتے ہیں۔ عَنْ آبِي مُوسِلَى الْاشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ آبُوْ طَالِبِ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آشَيَاخٍ مِّنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا آشُرَفُوا عَـلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَحَلُّوا رِحَالَهُمْ فَخَرَجَ الدُّهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ يَـمُـرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُ جُ إِلَيْهِمُ وَلَا يَلْتَفِتُ قَالَ فَهُمْ يَحُلُّونَ رِ حَالَهُمْ فَ جَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتَّى جَآءَ فَانَحَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاذَا سَيَّدُ الْعَالَمِينَ هَاذَا رَسُولُ رَبّ الْعَالَىمِيْنَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَقَالَ لَلْ اَشْيَاحُ مِّنَ قُرَيْشٍ مَا عِلْمُكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ حِيْنَ اَشُرَفَتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمُ يَبُقِ شَجَرٌ وَّلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَّلَا يَسُجُدَان إِلَّا لِنَبِيِّ وَّإِنِّى اَعُرِفُهُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ ٱسْفَلَ مِنْ غُضُرُو فِ كَتِفِهِ مِثْلَ ٱلتَّفَّاحَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمُ طَعَامًا فَلَمَّا أَتَاهُمُ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِي دِعْيَةِ الْإِبِلِ قَالَ آرْسِلُوا اِلَيْهِ فَاقْبَلَ وَعَـلِيهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدُ سَبَقُوهُ إلى فَيْءِ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيُءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ أُنْظُرُوا اللَّي فَيْءِ الشُّحَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنُ لَا يَـذُهَبُوا بِـهِ إِلَى الرُّوْمِ فَإِنَّ الرُّوْمَ إِذَا رَاَوْهُ عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ فَيَقْتُلُونَهُ فَ الْتَفَتَ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدُ اَقْبَلُوا مِنَ الرُّومِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَقَالَ مَا جَآءَ بِكُمْ قَالُوا جِيُّنَا إِنَّ هَاذَا النَّبِيُّ خَارِجٌ فِي هَاذَا الشَّهُرِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيْقٌ إِلَّا بُعِتَ اللَّهِ بِأَنَاسَ وَإِنَّا قَدُ أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ بُعِثْنَا اللَّى طَرِيْقِكَ هَاذَا

فَقَالَ هَلْ خَلْفَكُمْ أَحَدُ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ قَالُوْ النَّمَا أُخِيرُنَا خَبَرُهُ وَلَقَالُوْ النَّهُ أَنْ يَقْضِيهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ السَّطِيعُ السَّطِيعُ النَّاسِ رَدَّهُ قَالُوْ الا قَالَ فَبَايَعُوْهُ وَاقَامُوا مَعَهُ قَالَ آنْشُدُكُمُ احَدٌ مِّنَ النَّاسِ رَدَّهُ قَالُوْ الا قَالَ فَبَايَعُوْهُ وَاقَامُوا مَعَهُ قَالَ آنْشُدُكُمُ احَدٌ مِن النَّاسِ رَدَّهُ قَالُوا الوَ طَالِبِ فَلَمْ يَوْلُ يُنَاشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ ابُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت ابو طالب قریشی سرداروں کے ہمراہ شام کےسفریر روانہ ہوئے تو حضور پر نور سرایا نور و سرور صلی الله علیه وآله وسلم بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جب راہب کے پاس مینجے وہ سوار بول سے اترے اور انہوں نے اییے کجاوے کھول دیئے راہب ان کی طرف آٹکلا حالانکہ روسائے قریش اس سے بل بھی اس کے پاس سے گزرا کرتے تھے لیکن وہ ان کے پاس نہیں آیا کرتا تھا اور نہ ہی ان کی طرف کوئی توجہ دیا کرتا تھا۔ حضرت ابوموی رضی الله عنه فرماتے ہیں که لوگ ابھی اینے اونٹوں کے کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ وہ راہب ان کے درمیان جلنے پھرنے لگاحتیٰ کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا اور آپ کا دست اقدس بکڑ کر کہا بیتمام جہانوں کے سردار ہیں۔ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوتمام جہانوں کے کئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ روسائے قریش نے اس سے یو چھا۔ آپ کو بیرسب کچھ کیسے معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ جب تم لوگ گھاتی سے نمودار ہوئے تو میں دیکھر ہاتھا کہ کوئی پھراور درخت ایبانہیں تھا۔ جو تحدہ میں نہ گرا پڑا ہواور بیاشیاءصرف نبی ہی کوسجدہ کرتی ہیں۔کسی

اور کسی کوسجدہ نہیں کرتیں اور میں انہیں مہر نبوت کی وجہ ہے بھی بہجا نتا نہوں جوان کے مبارک کندھے کی ہڑی کے نیچے سیب کی مثل ہے پھر وہ واپس چلا گیا اور اس نے تمام قافلے والوں کے لئے کھانے کا اہتمام کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ اس وفت اونٹوں کی جراگاہ میں تھے۔راہب نے کہا ان کو بلاؤ (پیکھانا تو صرف ان کے طفیل ہے ا جو تمہیں بھی مل رہا ہے کہ دولہا کی وجہ سے باراتیوں کومل جاتا ہے) جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کے سرانوریر بادل سایہ فکن تھا اور جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام لوگ پہلے ہی ہے درخت کے سامیہ کی جگہ بہتنج کیکے ہیں (اور بظاہر کوئی جگہ خالی نہ تھی) لیکن جیسے ہی آ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فر ما ہوئے تو درخت کا سابیہ خود بخو د آپ کی طرف حجک گیا۔ راہب نے کہا درخت کے سابیہ کی طرف دیکھئے وہ آپ پر جھک گیا ہے پھر راہب نے کہا میں تمہیں قتم دے کر یو چھتا ہوں صحیح علی بتاؤ ان کا سر پرست کون ہے۔ انہوں نے کہا ابو طالب چنانجہ وہ مسلسل حضرت ابو طالب کو واسطے دیتا رہا ( کہ انہیں واپس بھیج دیں) یہاں تک کہ حضرت ابو طالب نے آپ سركارسيدالا برارصلي التدعليه وآله وسكم كووايس مكهمكرمه بييبح وياله حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ یہ کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور راہب نے آپ سرکار نور الانوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی طرف سے عطیہ اور نذرانہ کے طور پر کیک اور زینون پیش کیا۔ پیتہ نہیں جو مکے ہے شام تک ہم سفر نتھے انہیں شجر وحجر آپ کوسجدہ کرتے

کیوں نظر نہیں آئے۔ وہ اسکیلے راہب ہی کو نظر کیوں آئے۔معلوم ہوا اس کی

بصارت وبصيرت كي بينائي تيزيقي اور باقي سب كي نظر كمزور تقي جواتنے قريب ہوكر

بھی نہ دیکھے سکے۔ بیہ بینائی درست کرانے کے لئے کسی ماہر طبیب سے رجوع کر اللہ تعالی مدد فرمانے والا ہے۔

### كوشت كى حضور سے محبت

محت کی محبت کا تقاضہ ہے کہ اس کی ذات سے محبوب کوکوئی ذک نہ پنچ بلکہ راحت پنچ ۔ سکون، آرام پنچ محت کی جوادا بھی ہواس سے اس کے دل کو شندک نفیب ہواور اگر محت کی کی حرکت سے کسی انداز سے محبوب کو تکلیف پنچ تو اس کے لئے مرجانا بہتر ہے اور اگر خدانخواستہ اس کی طرف سے کوئی ایبا قدم اٹھ جائے یا کوتا ہی سرز دہو جائے کہ اس سے محبوب کی جان کو خطرہ ہوتو اس کی ہزار صفائی کے باوجود اس کا وجود اس کے لئے لعنت ہے۔ پھٹکار ہے اس کے لئے نفرین ہے۔ نفرین ہے۔

پھر، کنکرسٹگ ریزے ہی جمادات میں نہیں آتے بلکہ ہروہ چیز جو بےحرکت ہو بے زبان ہو، بے جان ہو، وہ سب جمادات ہی میں آتی ہیں۔ ہم اپنے قبیلہ میں ان تمام کوشامل کرتے ہیں جو اس اعتبار سے جمادات کے زمرے میں آتی ہیں۔

ہیں۔

غزوہ خیبر جب اختام کو پہنچا تو ایک یہودی عورت نے صحابہ کرام سے بوچھا
حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے گوشت بیں سے کون سا حصہ شوق سے تناول
فرماتے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ آپ دستی اور ران کو زیادہ پند فرماتے ہیں۔
اس عورت نے آپ سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعوت کی جو قبول فرما لی
گئے۔ اس عورت نے بکری ذرح کی اور اس کی دستی کو زہر آلود کر دیا اور آپ کی
خدمت میں کھانا رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے صحابہ رضوان اللہ علیہ م اجمعین کھانا تناول کرنے کے لئے تشریف فرما ہوئے۔
سے سلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اٹھا کر

منه کے قریب لے گئے تو کھائے بغیر نیچے رکھ دیا اور فرمایا:

آخِبَرْتُهُ الزَّرَاعَ بِالنَّهَا مَسْمُومَةٌ وَّإِنَّ الشَّاةَ كُلُّهَا مَسْمُومَةٌ

گوشت کی اس دستی اور ران نے مجھے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ! مجھے نہ کھائے گا۔ ساری بکری اس وفت زہر آلود ہے۔ آپ نے صحابہ کو بھی منع فرما دیا۔

آپ نے یہودیہ سے پوچھاتم نے الیی حرکت کی ہے۔ اس نے اعتراف جرم کیا اور کہا جی ہاں! میں نے بیحر کت اس لئے کی ہے کہ آپ نبی پاک ہیں تو آپ مطلع ہوجا کیں گے اور اگر نبی نہیں تو ہماری جان جھوٹ جائے گی۔

اس کا مطلب اور مفہوم ہے ہوا کہ یہود ہے کو بھی ہے کم تھا کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھی اور نبیوں کی شان اور مرتبت سے واقف تھی وہ جانتی تھی کہ نبی ہواور دنیا کی ہر چیز اس کی وفادار نہ ہو ہے ہونہیں سکتا۔ جن وانس کے علاوہ کا گنات کی ہر چیز کو اللہ تعالی نے وہ آئکھ دی ہے جو نبی کو۔ اہل اللہ کو اللہ والوں کو اس کے نیک بندوں کو جانتی ہے، پہچانتی ہے بلکہ اس کے مرتبے کے درجات کو بھی بہچانتی ہے بلکہ اس کے مرتبے کے درجات کو بھی بہچانتی ہے کہ اس کا مقام کتنا ارفع ہے اور اس کا تھی مانے کی حدود کیا ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں رہنے والے سوٹے کوعلم ہو
گیا تھا کہ جس کے مقدس ہاتھوں کالمس مجھے نصیب ہے بیکوئی عام ہی شخصیت نہیں
بلکہ طور پہاڑ پر اسرار ورموز کے پردے کھلنے والی ساری رات کی خلوت میں بھی وہ
ساتھ ساتھ تھا۔ اس لئے جب تک وہ آپ کے مقدس ہاتھ میں ہوتا وہ عصا اور سوٹا
ہی رہتا اور آپ کے ہاتھ سے دوری کا مطلب سے تھا کہ وہ آپ کے اور آپ کے
خالق کی وشمن پارٹی کے لئے خطرناک از دھا بن جانا ہوتا تھا۔ وہ پھر پر ضرب
لگاتے ہوئے بھرکو بھی بتا دیتا ہوگا کہ سے مارکوئی الیمی و لیم نہیں۔ بے شک تو مچھوٹا
سا ہے لیکن جھ سے پانی کے بارہ چشمے بھوٹ پڑنے چاہئیں کہ اگر سٹر لا کھ انسان
سا ہے لیکن جھ سے پانی کے بارہ چشمے بھوٹ پڑنے چاہئیں کہ اگر سٹر لا کھ انسان
سا ہے لیکن جھ سے پانی نے بارہ جشمے بھوٹ پڑنے جاہئیں کہ اگر سٹر لا کھ انسان

بھی سمجھا دیتا ہوگا کہ بیضرب کوئی معمولی سی ضرب نہیں ہے کہ کھلنڈرے بیچ یا کسی عام سے آدمی نے ماری ہواورتو پرواہ ہی نہ کرے۔ بیہ جھ سے پوچھ بیہ کون ہوت یا ہوئی حرکت اپنی نہیں ہوتی۔ ان کے ہرقدم کا اٹھنا مالک کی رضا کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اس ضرب کا مطلب بیہ ہم کہ اُن کے ساتھ ستر لاکھانسان ہیں۔ تیرے اوپر بلی بنانے کا وقت نہیں۔ شیطان کہ اُن کے ساتھ ستر لاکھانسان ہیں۔ تیرے اوپر بلی بنانے کا وقت نہیں۔ شیطان کی پارٹی کے لوگ سر پر چڑھے آرہے ہیں۔ فوراً خٹک ہوجا مختلف جگہوں پر بارہ سرکیس بڑی بری وسیع بنا دے اور بیسب آرام سے گزر جا کیں اور ان میں سے سرکیس بڑی بری وسیع بنا دے اور بیسب آرام سے گزر جا کیں اور ان میں سے خردار کوتا ہی نہ ہو اور ان میں سے ہرایک کو پیچاننا اب تیرا کام ہے۔ خردار کوتا ہی نہ ہو اور ان کے بعد دوسری پارٹی کے لوگ بھی آرہے ہیں۔ اور س! فیر تیار ہوا ڈنڈ اتیرا وجود ہی صفحہ ان میں سے کوئی ایک بھی نے کر بھی نہیں جانا چا ہے ورنہ موئی علیہ السلام کا ڈنڈ ان میں سے دوئی ایک بھی نے کر بھی نہیں جانا چا ہے ورنہ موئی علیہ السلام کا ڈنڈ ان میں سے دوئی ایک بھی کے کر بھی نہیں جانا چا ہے ورنہ موئی علیہ السلام کا ڈنڈ ان میں سے دوئی ایک بھی کے کر بھی نہیں جانا چا ہے ورنہ موئی علیہ السلام کا ڈنڈ ان میں سے دوئی ایک بھی کے کر بھی نہیں جانا چا ہے ورنہ موئی علیہ السلام کا ڈنڈ ان میں سے دوئی ایک بھی کے کر بھی نہیں جانا چا ہے ورنہ موئی علیہ السلام کا دوئر ہی سفیہ سے سے دوئی ایک بھی ایک کو کھی ہیں ایسا نہ ہو کہ جلال موسوی سے دوسرا پڑا ہوا ڈنڈ انتیرا وجود ہی صفحہ ہیں ایسا نہ ہو کہ جلال موسوی سے دوسرا پڑا ہوا ڈنڈ انتیرا وجود ہی صفحہ سے سے میں دوسرا

ہاں ہاں یہی وہ ادراک تھا، وہی آکھتی، جوحضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ آتش نمرود میں بے دھڑک کود پڑنے پرتڑپ اٹھی تھی کہ مالک یہ ہے وہ مخص! جس کی آمد سے پہلے مجھے اپنی فطرت از لی ہی تبدیل کرنے کا تھم ہے۔ سبحان اللہ نہ جانے اس وقت آگ اور آتش نمرود نے آپ کی آمد پر کتنی بار اہلا وسہلاً ومرحبا کہا ہوگا۔ کتنی بار''ست بسم اللہ جی آیاں نوں'' کہا ہوگا۔ کتنے پھول، کتنی کلیاں، کتنے گجرے، کتنے گلدستے پیش کئے ہوں گے۔ یہ سب پچھاس نے بھی پہلی بار ہی دیھے ہوں گے ورنہ اس کے نصیب میں تو جلنا ہی تھا۔ صدیوں نے بھی پہلی بار ہی دیھے ہوں گے ورنہ اس کے نصیب میں تو جلنا ہی تھا۔ صدیوں سے قرنوں سے وہ جل رہی تھی۔ ایک اللہ والا کیا آیا اس کی آمد سے اس کی اپنی نقد بر ہی بدل گئی۔ سبحان اللہ

ہم اسی قبیل کے لوگ ہیں اگر چہہم خود تو سیجھ ہیں کر سکتے مالک کے صدیے

اور قربان جائیں جوہمیں ایسی آئکھیں ایسی پہچانیں پھرالیں جاں نثاریاں عطاکر دیتا ہے۔

آپ کہیں گے بات گوشت سے چلی تھی کہاں جائی پی ۔ ہاں محبت کی وادی کی باتیں ختم نہیں ہوتیں۔ بیمزید آگے سے آگے برا ھتے ہی چلی جاتی ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہود بی عورت نے زہر آلود گوشت آپ کے حضور پیش کیا اور آپ وہ تناول فرمانے گئے تو یقیناً زہر نے اپنے اثرات زہر نکال کر باہر رکھ دیے ہوں تاہم اس خاتون کو حضور جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوں تاہم اس خاتون کو حضور جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور اس نے اعتراف جرم بھی کرلیا۔ تو آپ نے فرمایا،
لا کما گان اللّه کی سیر تھائی ذلِک (ابنجاری کتاب الہہ)
لیمن اللہ تعالی نے تخفے ناکام بنا دیا ہے۔

روایت بزاز میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے تناول فرمانے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو

اِنَّ عُضُوًا مِنَ اَعُضَائِهَا يُخْبِرُنِي اَنَّهَا مَسْمُوْمَةٌ (كَثْف الاستارة = ١٣٠)

تواس كايك حصے في مجھے اطلاع دى آقابي گوشت زہر آلود ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو آپ کی خدمت میں نے ہر آلود کرنی کا گوشت لایا گیا ابو داؤد اور بیہی میں ہے۔ آپ نے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے کھانے سے منع فرما دیا کہ آخیبر تُنیی اِنَّهَا مَسَمُوْمَةٌ اس دُی فی اطلاع دیدی ہے۔

بے نوانواں نوں نوا بخشی میری سرکار نے گونگیاں نول جھے بخشی سے صداواں بخشیاں نول بخشی نے صداواں بخشیاں نو اور مدی میں اور مدی اور مدی میں اور مدی میں اور مدی میں اور مدی اور

تو آپ نے فرمایا جو جو یہودی یہاں موجود ہیں ان سب کومیرے پاس لاؤ

جب ان سب کو اکٹھا کردیا گیا تو آپ نے فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تم سے کہو گے۔ انہوں نے کہا ہاں ضرور آپ نے ایک شخص سے پوچھا تہارے والد کا نام کیا ہے۔ کہنے لگا فلاں آپ نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا ہے۔ تہارا والد تو فلاں ہے۔ کہنے لگا آپ نے سے کہا ہے۔ فرمایا، ایک بات اور پوچھوں تم سے کہو گے۔ کہنے لگا آپ نے فرمایا: تم نے اس بکری میں زہر کیوں ملایا تھا۔ کہنے گئے ہاں، آپ نے فرمایا: تم نے اس بکری میں زہر کیوں ملایا تھا۔ کہنے گئے،

اَرَدُنَا اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيْحُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَّمْ يَضُرَّكَ (البخارى كاب الطب)

ہم نے جاہا تھا اگر آپ کاذب اور چھوٹے ہیں تو ہماری جان جھوٹ جائے گی اور اگر آپ سیچے نبی ہیں تو آپ کو بیرز ہر آلود گوشت کوئی نقصان نہیں دےگا۔

ابو داؤ دمیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے جب صحابہ کومنع فر مایا۔ تو اس یہودی عورت کو بلوایا اور پوچھا کیا تو نے اس میں زہر ملایا تھا۔ کہنے گئی آپ کوکس نے بتایا تو آپ نے فر مایا:

آخبر تنبی هاذه فی یدی للذراع (ابوداو کتاب الدیات) مجھے اس دسی نے اطلاع دی ہے۔

مند بزار میں ثقدرجال ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ رک جاؤ۔
فَإِنَّ عُضُوًا مِّنُ اَعُضَائِهَا یُخْبِرُنِی اِنَّهَا مَسْمُوْمَةٌ
اس گوشت کے ایک عضونے مجھے زہر آلود ہونے کی خبر دی ہے۔
اس گوشت کے ایک عضونے مجھے زہر آلود ہونے کی خبر دی ہے۔
اس گوشت کے ایک عضونے مجھے زہر آلود ہونے کی خبر دی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

فی الْحَدِیْثِ اَنْحَبَارُهُ عَنِ الْعَیْبِ وَ تَکُلِیْمِ الْحِمَادِلَهُ (نُحَ الباری ۱۳۲۱) اس حدیث مبارکہ سے آپ کاغیبی خبر دینا اور جمادات کا آپ سے گفتگو کرنا ت ہور ما ہے۔

بغیر اجازت اٹھائی ہو ذرج شدہ بری کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

محبت

پاک لوگوں کی غذا بھی پاک ہوتی ہے۔ اس کی پاکیزگی صرف ظاہری ہی نہیں بلکہ باطنی اور فکری و فطرتی پاکیزگی ہونا بھی شرط ہے اور وہ ذات جس کا سوتے میں بھی وضونہ ٹوٹا ہو۔ اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔ قادر مطلق، خالق و مالک نے جنہیں ویز کیم کی مسند پرخود آپ بٹھایا ہو۔ اس کو ہرنا پاکی سے بچانا بھی اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ ساری مخلوق اسی کی فرما نبردار ہے۔ اس لئے ہر چیز کو حکم دے دیا گیا ہوگا کہ احتیاط کرنا۔

جیسے ساری دنیا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ کسی بھی عیب کے قریب نہ جانا۔
عیب دار ہوجاؤ گے۔سفید جا در پر داغ لگ جائے تو اس کاحسن ختم ہوجاتا ہے لگتا
ہے کہ ایسے ہر عیب اور ہر نقص سے کہہ دیا گیا ہوگا کہ تم نے میرے محبوب جانِ
کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں جانا کہ ان کا نام محمہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب بہ

جس نبی نے ارشاد فرمایا ہو کہ ایک لقمہ حرام کا کھا لینے سے چالیس دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کوحرام چیز کے کھانے سے کتنامحفوظ رکھا ہوگا۔ اس کا اندازہ لگانے کے لئے ایک دو واقعات پراکتفا جاتا ہے۔ ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جانِ کا تنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جانِ کا تنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

ساتھ ایک جنازہ کے لئے گئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ سرکار، قبر کھودنے والے کو ہدایات دے رہے تھے۔ اسے پاؤل اور سرکی طرف سے کشادہ کرو، جب ہم واپس ہوئے تو ایک خاتون نے کھانے کے لئے آپ کو دعوت پیش کی۔ جو آپ نے قبول فرما لی۔ آپ اس کے ہاں تشریف لائے۔ کھانا پیش کیا گیا۔ پہلے آپ سرکار نے شروع فرمایا آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اور صحابہ نے لقمہ ابھی منہ میں رکھا ہی تھا تو آپ نے فرمایا آپ کے بعد صحابہ کرام وضی اللہ عنہم نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اور صحابہ نے لقمہ ابھی منہ میں رکھا ہی تھا تو آپ نے فرمایا آب کے بعد واڈن اَھٰلِھا

میں نے محسوں کرلیا ہے کہ اس بکری کو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا

آپ نے خاتون سے پوچھا تو اس نے عرض کیا کریما! مہربانا۔ میں نے کری خرید نے کے لئے آدمی بھیجا تھا مگر نہ ملی پھر پڑوی کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنی بکری خرید نے کے لئے آدمی بھیجا تھا مگر نہ ملی پھر میں نے اس کی بیوی کو پیغام بھیجا تو اس نے اس کی بیوی کو پیغام بھیجا تو اس نے بکری بھیج دی۔ آپ نے فرمایا اس کا گوشت قید یوں کو کھلا دیا جائے۔

اس روایت کوامام ابو داؤ د، امام احمد، بیہ قی اور دار قطنی نے اسناد سیجے سے بیان کیا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عند فرمات بین که آپ صحابه کرام کے ساتھ ایک خاتون کے ہاں تشریف لے گئے اس نے بکری ذرج کر کے کھانا پیش کیا۔ و کَانُوا کَلا یَبْدَوُ وُنَ جَتّی یَبْتَدِعُ النّبِیِّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ لَا عَانُوا کَلا یَبْدَوُ وُنَ جَتّی یَبْتَدِعُ النّبِیِّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ الله علیہ کہ جانِ کا تنات لیعنی صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی عادت مبارکھی کہ جانِ کا تنات صلی الله علیه وآلہ وسلم سے پہلے ادباً وہ ابتداء نہ کرتے تھے۔ آپ نے لقمہ لیا اور تناول نہ فر مایا اور فر مایا:

#### هلاه شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ اِذُنِ اَهُلِهَا

لیمنی اس بکری کو مالک کی اجازت کے بغیر ہی ذرج کیا گیا ہے۔ خاتون سے پوچھا تو عرض کرنے گئیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیک وسلم ہمارے اور سعد بن معاذ کے خاندان کے درمیان اس قدر باہمی اعتاد ہے کہ اشیاء کی قیمتیں پوچھے بغیر فاندان کے درمیان اس قدر باہمی اعتاد ہے کہ اشیاء کی قیمتیں پوچھے بغیر فائدون مِنّا

لیعنی ہم ان کی اشیاء لے کر استعال کر لیتے ہیں اور وہ ہماری اشیاء بغیر اجازت لے لیتے ہیں۔

اس روایت کوامام احمد نے رجال سی سے بیان کیا ہے۔

جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کواتنے سے حرام سے محفوظ مامون رکھا وہاں سے ہماں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کواتنے سے حرام سے محفوظ مامون رکھا وہاں سے ہمی تو ہمارے مہر بانو! یا در کھو کہ ہمارے قبیل کی جمادات نے اپنی حیثیت و کیفیت سے سرکار کومطلع فرما دیا۔

# آپ کی چیزی مبارک کے اشارے سے بنوں کا گرنا

وہ بت جو صدیوں سے بت خانے میں بھگوان بے بیٹھے تھے ہزاروں لاکھوں انسانوں کے سر ہرروز ان کے حضور جھکتے تھے۔ وہ بت ان جھکنے والوں کے لئے بھی ملے جلے نہیں۔ ان کی فریاد پر نہ بھی جوابا آئیں بھریں نہ ان کو دلاسا دیا بلکہ جوابا نہ ہوں نہ ہاں! وہ سجھتے تھے یہ انسان ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ انسان ہوتے تو ان میں انسانیت ہوتی اور اپنے مالک کو پہچانے اسے جانے پھر اسی کو مانے۔ یہ شکل انسان میں پھروں سے بھی برتر ہیں اور جو ہم سے بدہی نہیں برتر ہیں۔ ہم ان کے لئے کیوں تر پیں۔ ان کو انسان کو انسان کے لئے کیوں تر پیں۔ ان کو انسان کو انسان کے لئے کیوں تر پیں۔ ان کو انسان یہ کیوں سکھا کیں۔ ان کو انسان یہ کیوں سکھا کیں۔

اور جب ان بتوں نے دیکھا کہ بیر انسان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں میں سے بھی عظیم تر انسان آ گیا ہے اور وہ آ گیا ہے جو قیامت تک کے کئے ہرشکل نما پیخر، بھیڑیے، حیوان تک کو انسانیت سکھانے والا آ گیا ہے وہ عظیم انسان آگیا ہے جس پر انسانیت بھی ناز کرتی ہے۔ اور خود خالق بھی اس کی انسانیت پرناز کرتا ہے جب ان بتوں نے دیکھ لیا کہ بیا تنابڑا انسان ہے کہ اتنابڑا ہو کر بھی بلکہ اشرف مخلوقات ہو کر بھی کوئی کام اپنی مرضی ہے نہیں کرتا۔کوئی قدم اینی مرضی ہے نہیں اٹھا تاحتیٰ کہ گفتگو کا کوئی ایک جملہ بھی اپنی مرضی ہے اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ اس کا ہر کام مالک ہی کی رضا کے لئے ہے۔ ہم بائیس تئیس سال سے دیکھتے ہیں۔ساری دنیا کی مخالفت کے باوجوداینے مالک سے ایک قدم پیچھے تہیں ہٹا بلکہ لاکھوں میں انسانیت کا وصف پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے سوج لیا کہ ریم عظیم شخص ہمیں اشارہ بھی کرے تو ہم اینے سارے کروفر، اپنی شوکتیں، رفعتیں، عظمتیں، اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ وہ اندھے تو نہیں تھے ناں وہ تو سب کھود مکھر ہے تھے۔گانے بہگاہے پہلے بھی موقع ملتے ہی سلام نیاز پیش کرتے رہتے تھے اور جب موقع آگیا کھل کر قدموں میں گر کراس کی عظمت کا رفعت کا شان ومنزلت کا اعتراف کرنے کا بنو وہ اشارے کے

یہ وہ وقت تھا کہ ان انسان نما پھروں سے بھی بدتر لوگوں کا سرپرست اعلیٰ رجیم ولعین شیطان بھی بتوں کوآخری وقت تک اعتراف حقیقت سے رو کئے پرایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا لیکن وہ تو صدیوں سے اس کی سازشیں و کیے رہے تھے۔ اب جھوٹے کے جھوٹ کا پول کھلنے والا تھا۔ اب اس کی رعونت کی ساری عمارت، زمین بوس ہونے والی تھی۔ اس کے سازشی ذہن کو پڑھتے پڑھتے صدیاں بیت رہی تھیں۔ اب حق کا بول بالا ہونے والا تھا۔ ما لک اور ما لک کی ساری مخلوق حزب اللہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی کا بول بالا ہونے والا تھا۔ اب تو وہ بت حزب اللہ اللہ تعالیٰ کی یارٹی کی پراٹی کا بول بالا ہونے والا تھا۔ اب تو وہ بت حزب اللہ اللہ تعالیٰ کی یارٹی کے سب سے بڑے نمائندے کے اشارے کے منتظر تھے۔ ساڑھے تین

سو سے زیادہ کی بتوں کی جماعت جاءالحق کا جاں نواز جملہ سننے کے لئے بے چین تھی، بے قرارتھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چینم دید گواہی دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم جانِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو

فَجَعَلَ يَطَعُنَهَا بِعُوْدٍ فِي يَدِهٖ وَ يَقُولُ وَقُلُ جَآءَ الْحَقُّ

آپ کے ہاتھ میں جو حچٹری تھی وہ حچٹری انہیں لگائی اور فر مایا: اے بتو! کہہ دوا بنی زبانِ حال سے اور سرنگوں ہو کر اعتراف کروبھی کراؤ بھی کہ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُقًا ٥ ١٨/١١

که حق آگیا حق حیما گیا اور باطل و حیموٹ بھاگ گیا۔ آخر باطل کو ذلیل و مونا ہی تھا

جانِ کا مُنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ مبارک سے نگلنے والے حقیقت افروز اور مردہ انسانیت میں جان بیدا کر دینے والے الفاظ کا لئن ناتھا کہ سب کے سب بت سرنگوں ہو گئے دنیانے دیکھ لیا

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ٥

که باطل کو ذلیل ورسوا ہونا ہی تھا اور وہ ہوبھی گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے آقا حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے استلام فرمایا پھرآپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔
فَاتَنی عَلٰی صَنَمِ اِلٰی جَنْبِ الْبَیْتِ کَانُوْ ایَعُبُدُوْ نَهُ قَالَ وَفِی یَدِ
وَسُولِ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَوْسٌ وَّهُوَ الْحِذَّ بِسِیَةِ
اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَوْسٌ وَهُوَ الْحِذَّ بِسِیةِ
اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَی الطّنهُ فِی عَیْنِهِ وَیَقُولُ
وَقُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (السم، کاب الجهاد)

پھرسرکاران بتوں کے پاس آئے جن کی کفار پوجا کرتے تھے۔ آپ کے دست مبارک میں ایک کمان تھی آپ نے کمان ہربت کی آئھ پر مارتے ہوئے گڑھاؤ گُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہ کہوئی آگیا اور باطل بھاگ گیا۔

اے مکہ کے آئی سی رکھنے والے اندھے بے بصارت اور بے بصیرت لوگو! تم نے دیکھا جانِ کا مُنات سلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی آئکھوں پر کمان ماری اور فرمایا اے بت خانے میں بھگوان ہے بیٹھے ہوئے اصنام باطل، آئکھیں کھولو نیند کے ماتو جا گود کیکھتے نہیں ہو۔ کون آیا ہے اور کس شان سے آیا ہے ہوش میں آؤ اور قافلہ سالا رِ انسانیت سلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کرنا قوس از لی بجانے میں شامل ہوجاؤ۔

قُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُقًا حَقَ ٱگياحَق جُها گيا باطل بهاگ گيا اور باطل آخرايك دن ذليل ورسوا هونا ى تھا اور وہ ہوگيا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه مزيد فرمات بيل فضحاء مَعَه قضيبَة فَجَعَلَ يَهُوى بِهِ إلى كُلِّ صَنَمٍ مِّنْهَا فَيَخِرُّ فَحَاءَ مَعَه قَضِيبَة فَجَعَلَ يَهُوى بِهِ إلى كُلِّ صَنَمٍ مِّنْهَا فَيَخِرُّ لِحَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ لِحَوْقًا حَتَى خَرَّ بِهِ عَلَيْهَا كُلَّهَا كُلَّهَا وَدَهُو قَالْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُو قًا حَتَى خَرَّ بِهِ عَلَيْهَا كُلَّهَا

آپ تشریف لائے آپ کے مبارک ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ نے ہر بت کو ماری تو وہ اسی وقت منہ کے بل گر پڑا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آبہ کریمہ کی تلاوت فرمار ہے تھے۔

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُقًا حَىٰ كه تمام بت زمين بوس مو گئے۔ جس بت کے سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا۔ وہ
پشت کے بل گر پڑتا حالانکہ وہ زمین کے اندر گڑے ہوئے تھے۔
(اسے فاکھی طبرانی نے کبیر اور اوسط میں ذکر کیا۔ ابن حبان نے اسے صحیح
کہا۔ بیہ قی نے بھی ولائل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کی مثل نقل کیا
ہے لیکن اس کی سند میں ضعف ہے لیکن سابقہ روایت اس کی تائید کرنے والی ہے۔) (دلائل النو قلیب تھی ہے۔)

#### ومارميت كاباقي مانده واقعه

جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے غزوہ حنین میں بیا جانے والی کنگریوں کا تذکرہ نامکمل رہ گیا تھا۔ اگر چہ ہم موضوع سے باہر نکلے ہی نہیں ہے۔ تاہم اس واقعاتی حقیقت کو نامکمل رہنانہیں جائے۔

## غزوه حنین میں کنگروں کی حضور ہے محبت

غزوہ حنین بھی غزوہ احد کی طرح اہل ایمان کیلئے بڑا صبر آزما تھا۔ وہاں بھی مستقبلات کی ایک ایک جز پر نظر رکھنے والے دور اندلیش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے برعکس گھاٹی اور درے میں کھڑے صحابی سے اجتہادی غلطی سے حالات بہت خراب ہو گئے تھے اور یہاں غزوہ حنین میں بھی چند ایک صحابہ کے اور عمان میں اللہ تعالی اور اس کے مجبوب محبوب بن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افزوہ میں کمی اور اپنی کثرت پر اعتماد کی زیادتی نے پر بیٹانی کا شکار کیا۔ معلوم یہ میں میں کمی اور اپنی کثرت پر اعتماد کی زیادتی نے پر بیٹانی کا شکار کیا۔ معلوم یہ

ہوتا ہے غزوہ کنین میں جو واقعہ نکلیف دہ ہوا وہ صرف ہم سکرین وں کونواز نے کے لئے ہوا۔ ہمیں بھی مجاہدین اسلام اور جان کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جال نثاروں میں شامل کرنے کے اعزاز عطا حان کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جال نثاروں میں شامل کرنے کے اعزاز عطا کرنے کے لئے ہوا۔ ہمیں بھی دشمنان خالق و مالک دشمنان نظام مصطفوی اور دشمنان وخیرہ چشم محبوب رب کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیمیت وشکست دینے والے جاہدین میں شامل کرنے کے لئے ہوا ورنہ جن کے اشارہ ابرو پرنظم کا نئات برہم ہو جاتا ہے۔ ان کے مسائل کیسے الجھ سکتے ہیں جن کی شوکر سے صحوا و دریا کا دونیم ہونا معمولی بات ہے۔ ان کے مسائل کیسے الجھ سکتے ہیں جن کی شوکر سے صحوا و دریا کا دونیم ہونا معمولی بات ہے۔ ان کے مسائل کیسے الجھ سکتے ہیں جن کی شوکر سے صحوا و دریا کا دونیم ہونا معمولی بات ہے۔ پہاڑوں کا رائی بنتا ان کی ادفیٰ می ہیبت کا کرشمہ ہو۔ وہاں ایسے واقعات کا ظہور نہیں ہوسکتا۔ صرف انسانوں، حیوانوں کے قدموں میں روندے جانے والے ذرّوں اور سگریزوں کوغزت بخشے کے لئے یہ سارا اہتمام کیا

حضرت سلمه بن اكوع رضى اللّٰدعنه فرمات بيں۔

ہم غزوہ حنین میں راحت و جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شریک جنگ تھے۔ میں گھاٹی پر چڑھا تو وہاں ایک وشمن سے تکر ہوگئ۔ میں نے اسے تھنی کر تیر مارا۔ نشانہ تو بہت کم خطا جایا کرتا تھالیکن جانے کیا ہوا کہ تیر غائب ہو گیا۔
میں نے دیکھا کہ دوسری قوم دوسری گھاٹی پرتھی اور صحابہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہم دست وگریبال ہے۔ صحابہ میرے ساتھ پیچھے ہے۔ اس وقت میں دو چا دریں اوڑھے ہوئے تھا۔ ایک تہہ بند کے طور پر اور ایک او پرجسم پرتہ بند فرھیلا پڑ رہا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ نے مجھے پہچان لیا اور آ واز دی۔ اے اکوع کے بیٹے جنگ سے گھبرا گیا ہے۔ آپ اس وقت اپنی سواری شھباء پر سوار تھے۔ جب کفار نے آپ کو گھبر لیا تو آپ سے سام کیا ہوئے۔ ایک وقت اپنی سواری شھباء پر سوار تھے۔ جب کفار نے آپ کو گھبر لیا تو آپ سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے نیجے تشریف لائے۔

ثُمَّ قَبَضَ قَبُضَةً مِنْ تُرَابٍ مِّنَ الْارْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوْهَهُمُ فَيَّالَ اللهُ مِنْهُمُ اِنْسَانًا إِلَّا مَلَا عَيْنَهِ فَ فَا خَلَقَ اللهُ مِنْهُمُ اِنْسَانًا إِلَّا مَلَا عَيْنَهِ فَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْهُمُ اِنْسَانًا إِلَّا مَلَا عَيْنَهِ تُولَا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تُرَابًا بِيلُكَ الْقَبْضَةِ فَوَلُوا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تُرَابًا بِيلُكَ الْقَبْضَةِ فَوَلُوا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ تُرَابًا بِيلِكَ الْقَبْضَةِ فَوَلُوا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ وَاللهُ اللهُ عَزَلُوا مُدْبِرِينَ فَهَرَامَهُمُ اللهُ عَزَلُوا اللهُ اللهُ عَزَلُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَزَلُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَزَلُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزَلُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَلْ اللهُ الل

آپ سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹی کی لی اور کفار کی طرف بھینکتے ہوئے شاھیتِ الْوُجُوْهُ فرمایا تو ان میں سے ہرانسان کی آئکھیں مٹی سے جرانسان کی آئکھیں مٹی سے جرائیں اور وہ لوگ بھاگ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست فاش دی۔

آپ نے حضرت سلمہ بن اکوع کے بیدالفاظ پڑھے اور ساعت فرمائے۔ فَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْهُمْ اِنْسَانًا إِلّا مَلَا عَیْنَیْهِ تُرَابًا بِیتِلْكَ الْقَبْضَةِ بیعنی جوانسان بھی اللہ تعالیٰ نے بیدا فرمایا ہے (اور وہ دشمن کی فوج میں تھا) اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور سرایا نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی مٹی سے اس کی آئکھیں بھرگئیں اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔

بظاہر حضور سرایا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدی میں گئی مٹی کے ذرّے آئے ہوں گے اور وہ بدنصیب تعداد کے اعتبار سے کئی ہزار تھے۔ کسی کا منہ کسی طرف کسی کا منہ کسی طرف کسی کا منہ کسی طرف کسی کا منہ ہوئی اور کسی کی ہند ہوں گی لیکن ہمیں تو دست مبارک کے چینکنے کے انداز نے بتا دیا تھا کہ یہ کنگریاں جو میں پھینک رہا ہوں یہ بظاہر میرا ہاتھ ہے۔ در حقیقت یہ اس ہاتھ سے چینکی جا رہی ہیں جو تہبارا بھی اور ساری کا گنات کا واحد ما لک ہے اور میں اس وقت پوری کا گنات میں اس کا واحد نما کندہ ہوں۔ بس اپنا کام شروع کر دو۔ اب اللہ تعالی کا کوئی دشمن اور شیطان تعین اور رجیم کی پارٹی کا کوئی انسان کی کے نہ جائے۔

بس تنكرياں بيفينكتے ہوئے زبانِ حال سے آپ كابيفرمانا تھا كہم نے اپنا

کام شروع کر دیا پھر تو ہماری پارٹی کے کئی مٹی کے ذر ہے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہوں گے اور کوئی بدقسمت و بدنصیب دشمن رسول ایبا نہ تھا جس کی آئکھیں ہاں دونوں آئکھیں ہم نے مٹی سے بھر نہ دی ہوں۔ ہونا تو بیہ چا ہے تھا کہ وہ اپنی آئکھیں سلنے لگ جاتے۔ آئکھول کی مٹی صاف کرتے لیکن ہمارا کام ان کو بھگانا بھی تھا۔ اس لئے ہم نے انہیں آئکھیں صاف کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ فَوَ لُّوْا مُدْبِرِیْنَ

وہ بیٹے دکھا کر بول بھاگے جیسے تیرسے ڈرکرشکار بھا گتا ہے۔

#### ایک غلط نبمی کا از اله

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے بیان سے واضح ہے کہ وہ صاحب جن کے ساتھ میں خود بھی شامل تھا جنگ سے گھبراتے إدھر اُدھر بھاگ رہے تھے کین محبوب کا کنات جانِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری 'دشھباء'' پرسواراپی جگہ ثابت قدم کھڑے تھے۔مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے قدم ڈگرگاہٹ کا شکار نہیں ہوئے۔ پوری امت مسلمہ کا اس پراجماع ہے کہ کبی لغزش کا اور حالات کی کشیدگی سے گھبراہٹ کا یا میدان سے افراتفری کے عالم میں بھاگ نکلنے کا واقعہ ممکن ہی نہیں کہ بینبوت کا خاصہ ہے۔

حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنهما بھی اس غزوہ حنین میں جان دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کا بیان ہے اور بیہ گواہی ان کی چشم دید گواہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ

میں غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب بھی ساتھ تھے اور ہم کسی لیمے آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفید نچر پرسوار تھے بیسواری فروہ بن نفا نہ الجزامی نے حضور سرایا نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیۃ پیش کی تھی۔ جب

جنگ شروع ہوئی اور گھسان کا رن پڑا۔ مسلمان تھوڑا پیچھے ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف حملہ آور ہونے کے لئے سواری کو ایڑ لگائی۔ میں نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور اس سواری کو تیز رفتاری سے روک رہا تھا۔ ابوسفیان نے بھی لگام تھا می ہوئی تھی آپ نے ارشاد فر مایا عباس اصحاب سرہ کو آواز دو (ان کی آواز خوب بلند تھی) جب میں نے ان کو بلند آواز سے پکارا تو حالت رہھی۔

فَوَاللّٰهِ لَكَانَ عَطْفَتُهُمْ حِيْنَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى اَوْلادِهَا

اللہ کی قشم میں ان پرترس کھا رہا تھا۔ انہوں نے میری آواز کو یوں محسوس کیا جیسے گائے اپنے بچوں کے لئے آواز نکالتی ہے۔

تو آگے سے مجاہدین کی طرف سے یا لبیک یا لبیک ہم حاضر ہیں۔ہم حاضر ہیں۔ کی آوازیں آنے کلیں۔

اس حدیث مبارکہ کے آخر میں ہے کہ جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں چندسنگریزے لیے اور دشمن کی طرف سیصنکے اور فر مایا:

فَهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ

اے دشمنو! مجھے رب محمد کی قشم تمہیں ضرور شکست ہو گی۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں میں نے دیکھا جنگ تو جاری تھی لیکن .۔۔

خدا کی قشم

فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحِصْيَاتِهِ فَمَا زَالَتُ آحَدُهُمْ كَلِيلًا وَّامُوهُمْ مُدْبِرًا (المسلم كتاب الجهاد) الده الله المسلم كتاب الجهاد)

یعنی سنگر برزئے بھیننے کی دیرتھی میں نے دیکھا ان پررات کی تاریکی جھا گئی اور وہ بھاگ نکلے۔ یہ واقعہ جن صحابہ سے مروی ہے ان میں حضرت ابوعبدالرحمٰن القمری ہیں جن سے امام احمد، دارمی، طیالسی، ابو داؤ د، تر مذی، ابن ابی شیبہ، طبر انی، بیہق نے تقل کیا ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان سے امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ باتی بدر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس بارے میں بھی متعدد روایات ہیں جسیا کہ حضرت ابن عباس، حضرت حکیم بن حزام، اور نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہم سے ہے۔

آئمہ اہل مغازی مثلاً امام زہری ، محمد بن کی بن حبان ، عاصم بن عمر بن قادہ اور عبداللہ بن ابی بکر وغیرہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مٹی کی کفار کی طرف بھینکی اور فرمایا ان کے چہرے بھر جائیں۔
فَ مَا مِنَ الْسُمُشُورِ کِیْنَ اَحَدٌ اِلّا اَصَابَ عَیْنَیْهِ وَمَنْ خَزَیْهِ وَفِیْهِ فَ مَنْ تِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلُّو المُدْبِویْنَ (دلائل اللهِ ہ ۲۵۵۷)
تُرابٌ مِنْ تِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلُّو المُدْبِویْنَ (دلائل اللهِ ه ۲۵۵۷)
گویا آپ کی طرف سے بھینکی ہوئی مٹی کا ایک ایک ذرہ کثیر مٹی کی صورت اختیار کر گیا اور ہرکا فرکی آئے میں ناک اور منہ اس مٹی سے بھر

ہاں وہ ہم ہی خاک کے ذریے تھے۔ ہم نے میدان کے مٹی کے ذرّوں کو
آنکھ کا اشارہ کیا، جلدی کرواور خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤ اور خود ہی سمجھ جاؤ ہم
نے کیا کرنا ہے بس پھر کیا تھا۔ ان کے سارے ماحول میں اندھیرا چھا گیا۔
اندھے تو وہ تھے ہی کہ اتن عظمتوں کا پیکران کے سامنے کھڑا ہے اور اس کی شان و
مزلت مقام رفعت وعظمت نہ پہچان سکے۔ باتی کسر ہم نے پوری کر دی۔ ہاری
پارٹی کے تمام ذروں نے اپنی اپنی ڈیوٹی سرانجام دینی شروع کر دی اور خوب کی
پارٹی کے تمام ذروں نے اپنی اپنی ڈیوٹی سرانجام دینی شروع کر دی اور خوب کی
کچھ نے کہا، تمہارے منہ میں خاک۔ یہ کہہ کران کے مٹی سے منہ بھر دیئے۔ کسی
نے کہا تمہاری ناک خاک آلود ہواور انہوں نے ان کی ناک مٹی سے بھر دی۔ کسی

نے کہا تمہاری آنکھوں میں مٹی اور انہوں نے واقعۃ آنکھیں مٹی سے بھر بھی دیں۔
جو بھی آیا ہدف پر وہ کب نیج سکا
چوکتا ہی نہ تھا کوئی نشانہ میرا
ناتوانی پہ میری جو ہیں خندہ زن
ان کو البم پرانا دکھانا میرا

## يقركى غلامي

سی کی غلامی میں اطاعت کرنے والے غلام کی حرکات سے پہتہ چل جاتا ہے کہ بیہ غلامی بادل نخواستہ ہورہی ہے یا اطاعت وفر مانبر داری ہے کہیں عقیدت و محبت کا بھی کوئی پہلو بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے غلام ایاز کی غلامی کی طرف د مکھے کرکئی سردارول کواپنی سرداریاں چھوڑ کر اس جیسی غلامی اختیار کرنے کی حسرت پیدا ہوگئی تھی۔

ایک قفس کی تیلیاں سونے پاندی کی غلامی ہے اگر ایسے غلام کے لئے قفس کی تیلیاں سونے پاندی کی بھی بنا دی جائیں تو غلام کوسکون نہیں دے سکتیں اور اگر کوئی محبوب اپنے منن وجہ جسن تکلم، حسن نظر، حسن علم وفن، حسن طبع، حسن سیرت و کر دار کے قفسو ل بن سے کوئی قفس تیار کر کے بازار میں لے آئے تو کئی آزاد منش پنچھی، خود بخود بی تفس میں قید ہوتے جائیں اور جب تک بیقفس موجود رہے گا اس کے حسن کے لیندونے کی تاروں سے کوئی پنچھی آزاد ہونا گناہ سمجھے گا۔

ہم پھر ہیں کوئی دل تو نہیں رکھتے۔دل کی دھڑ کنیں نہیں رکھتے بظاہر بے حس بے جان ہیں پھر ہی پھر،لیکن جب ایک شاہ کار ربو ہیت منزہ،مطہر،معطر،معنمر، وشنیوں کا منبع، پیکر اعجاز، زینت عرش بریں، خاتم حق کے مکیں،سرورِ دنیا و دیں، دی دین مبیں،نور حق ،نور مبیں، مالک خلد بریں، پیشوائے انبیاء ومرسلین، زینت من وسموات حسیں،مظہر شان رب ذوالجلال سید خیر البشر، رونق منمس وقمر و سیاح سیارگان چرخ نیل گون، سرور عالی مقام، سید خیر الانام، شمع برم اولین و آخرین، زینت و رونق عرش برین، راز دار اسرارکن فکان، ما لک کون و مکان اور پیشوائے مرسلان صلی الله علیه وآله وسلم اپنی پوری تابانیون، جلوه سامانیون اور رفعت سامانیون کے ساتھ جلوه فرما ہوئے تو ہم پیچھے کیسے رہ سکتے تھے۔ ہم نے بھی آگے براہ وسلم کی غلامی کا پیٹھ اپنے گلے میں ڈالا اور سرخرو ہو براہ کے ۔ہم نے اپنی طرف سے غلامی میں آپ کی محبت میں، آپ کے حکم کی اطاعت میں ذرہ بحرکوتا ہی نہیں کی۔

اگرنایاک و پلیداور حرام جانور کتا، چند نیک بندوں کی غار کے دروازے پر رکھوالی کی سعادت حاصل کرنے پر ابدالآباد کی زندگی یا کر جنتی بن سکتا ہے تو یقین سیجئے ان شاءاللہ بیجھے ہم بھی نہیں رہیں گے۔انشاءاللہ الکریم

آپ کے حکم کی اطاعت ہی غلام کا کام ہے۔ آئے ہم آپ کو آپ ہی کے ایک ساتھی حضرت ایمن مخزومی رضی اللہ عنه کی زبان سے ایک واقعہ سناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں،

" بیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بتایا یوم خندق میں ہم خندق کھود رہے تھے۔ ایک بڑا سخت جان بھر سامنے آگیا۔ ہم سب نے مل کر اس کو توڑنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر ہم نے حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کرعرض کیا، فرمایا میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت شدت بھوک سے آپ نے اپ بیٹ مبارک پر پھر باندھ رکھا تھا کیونکہ ہم نے تین دن سے کے منہ کھا اتھا۔

فَا خَلَهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ المُعَوَّلَ فَا خَلَهُ وَسَلَّمَ المُعَوَّلَ فَطَرَبَ فِي الْكِرْيَةِ فَعَادَ كَثِيبًا اَهِيلٍ (البخارى بالمنازى)

لیمی آپ نے کدال ہاتھ میں لی، اس پر ماری، تو وہ چٹان دوحصوں میں ٹوٹ بھوٹ کرعلیحدہ ہوگئی۔

شایدال پھر کے نہ ٹوٹے میں کوئی مسئلہ تھا کہ وہ اتنے لوگوں کی ضربوں سے بھی نہ ٹوٹالیکن جب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال ماری تو وہ دو مکل نہ ٹوٹالیکن جب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال ماری تو وہ دو مکل سے ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے ہوکر زندگی با جانا جا ہتا ہوکہ آج تک اس کا نام احادیث مبارکہ میں زندہ ہے۔

دشت طلب میں تنہا نکلو، یا بھراس کے ساتھ جلو جس کی تھوکر راہ نکالے، راہ میں تھوکر کھائے کم

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جانِ کا ئنات صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا، ایک ایسی چٹان درمیان میں آ گئی کہ اس کوتو ٹرتے تو ٹرتے ہماری کدالیس عاجز آ گئیں۔آخر ہم نے آ کرآپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا۔ تو آپ خودتشریف لے آئے۔

فاَ خَذَ الْمُعَوَّلَ فَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ فَضَرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَّرَ ثُلُثَ الْحَجْرِ آپ نے کدال کی اور بسم اللّٰہ کہا یعنی اللّٰہ کا نام لے کر ایک بھر پور ضرب ماری تو اس کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔

آپ نے فرمایا:

اَللّٰهُ اَكُبَرُ، اُعُطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ وَاللّٰهِ اِنِّى لَا بُصِرُ قُصُورُهَا اللهِ اِنِي لَا بُصِرُ قُصُورُهَا اللهِ اللهِ اِنِي لَا بُصِرُ قُصُورُهَا اللهِ اللهُ اللهُ

مجھے ملک شام کی جابیاں عطا کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی شم میں یہاں کھڑ ہے اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ کھڑ ہے اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھرآپ نے بسم اللہ پڑھ کر دوسری ضرب لگائی اور اس کا ایک اور تہائی حصہ

نُوٹ گيا تو فرمايا:

اَکُلُهُ اَکُبَرُ اُعُطِیْتُ مَفَاتِیْحَ فَارِسٍ وَاللَّهِ اِنِّی لَاَبْصِرُ الْمَدَائِنَ وَاللَّهِ اِنِّی لَابُصِرُ الْمَدَاؤِنَ مَنْ مَکَانِ هَلْذَا اللَّهُ تَعَلَىٰ سِب ہے بڑا ہے۔ مجھے ملک فارس کی جابیاں عطا فرما دی گئیں۔ اللّٰہ کا شم ایس مدائن شہراوراس کے سفید کل یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللّٰہ کا شم اللّٰہ بڑھ کر تیسری ضرب لگائی تو باقی چٹان بھی ٹوٹ گئ تو پھر آپ نے بسم اللّٰہ بڑھ کر تیسری ضرب لگائی تو باقی چٹان بھی ٹوٹ گئ تو

َ اللّٰهُ اَكْبَرُ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْيَمَنِ وَاللّٰهِ اِنِّى لَا بُصِرُ اَبُوابَ صَنْعَاءِ مِنْ مَّكَانِ هٰذَا

مجھے یمن کی جابیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ اللّٰہ کی قشم میں یہاں سے صنعاء کے درواز بے ملاحظہ کر رہا ہوں۔

یہ پھڑکی اور کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ اس پھڑکی شکست صرف اس کے پھڑکی شکست نہیں تھی یہ تو اس وقت کی سپر پاور زملکوں کی شکست تھی۔ اس کے شہروں کے ان کے محلات کے رنگ اُس چٹان نے اپنی ٹوٹ پھوٹ کی تہوں میں چھپار کھے تھے۔ آپ کی محفل اقدس میں بیٹھنے والے بنظیر و ب مثال لوگ ابھی اس مقام رفعت پرنہ پہنچ پائے تھے کہ چابیاں ان املاک کی ان کے ہاتھ میں دے دی جا کیں۔ چابیاں تو مالک کے ہاتھ میں دی جاتی ہیں پھر مالک جس کو چاہے دی جا کیوں نے اپھی وقت نہیں آیا گھا کہ یہ چابیاں تو ان محل خواروں کے ہاتھوں کے ریزہ خواروں کے ہاتھوں میں بیکھوں ہوئی تھی اس لئے یہ پھر جہاں بہت شخت تھا وہاں وہ بہت دانشور اور سیانا بھی تھا کہ مالک نے جو چابیاں میرے دامن میں جھپار کھی ہیں وہ مالک کے واحد نمائندے جانِ کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہی پیش کروں۔ سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہی پیش کروں۔ سبحان اللہ

ال روایت کو امام احمد، نسائی نے کبری میں اور بیہی نے روایت کیا۔
حافظ نے فتح میں اسے حسن کہا ہے طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن
رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی مثل نقل کیا ہے۔ بیہی نے حضرت عمر و بن
عوف اور نسائی نے طویل حدیث سند حسن سے ایک صحابی سے نقل کی۔
اس کا کچھ حصہ ابو واؤ د نے بھی نقل کیا ہے۔ طبرانی نے کبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے رجال شجے سے روایت کیا۔ ماسوائے عبداللہ بن احمد بن عباس سے رجال شجے سے روایت کیا۔ ماسوائے عبداللہ بن احمد بن عباس اور نعیم العبدی کے بید دونوں ثقہ ہیں۔

(منداحمه= ۳۰۳)

جان ہر دو عالم حضور سرایا نور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی لاؤلے متبی حضرت زید کے بیٹے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی الله عنهما نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی ہے جس میں ایک بیچے والی خاتون اور زواع کا واقعہ بھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا آخری حصہ بچھ یوں ہے۔ حضرت اُسامہ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ سید کا کنات وارثِ ارض وساء صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وآلک وسلم اس سفر جج میں میں نے تھجوروں کے باغات اور پھروں کے باغات کے باس جاؤاور ان باغات اور پھروں کی چٹان دلیکھی ہے۔ فرمایا: ان باغات کے باس جاؤاور ان سے کہو۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَامُ رُكُنَّ اَنُ تَدَائِيْنَ لِمَخْرِجِ رَسُولٍ وَّ قُلُ لِلْحِجَارَةِ مِثْلُ ذٰلِكَ

حمہیں اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم رفع حاجت کے لئے پردہ بنواور اس طرح پھروں سے بھی کبو۔ فَ وَالَّـٰذِی بَعَشُهُ بِالْحَقِ نَبِیّاً لَقَدُ جَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَی النَّخُلاتِ فَوَ الَّـٰذِی بَعَشُهُ بِالْحَقِ نَبِیّاً لَقَدُ جَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَی النَّخُلاتِ مَخْدُذُنَ الْارْضَ خَدًّا حَتّٰی الْجَسَمَعُنَ وَانْظُرُ اِلَی الْحِجَارَةِ مَنْ وَانْظُرُ اِلَی الْحِجَارَةِ

يَتَقَافَزُنَ حَتَّى صِرُنَ رَجُمًّا خَلْفَ النَّخُلاَتِ

اس اللہ تعالیٰ کی شم جس نے آپ کو نبی برق بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا درخت اپنی اپنی جڑوں سے اکھر کر اکتھے ہو گئے اور پھروں نے جمع ہو کئے اور پھروں نے جمع ہوکر درختوں کے ساتھ مل کرایک دیوار بنالی۔

میں نے واپس آ کرعرض کیا میرے کریم آ قااِ تھم کی تھیل ہو پھی تو فر مایا پانی کا برتن لے کرچلو۔ جب آپ نے رفع حاجت فر مالی تو فر مایا اے اسامہ! باغات اور پھروں سے کہہ دو جاؤ اب اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ لہذا میں نے انہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیدیا تو وہ اپنی اپنی جگہ لوٹ گئے۔

اِسے ابویعلی، ابونعیم اور بیہی نے دلائل میں ذکر کیا ہے۔ ان تمام کی سند میں معاویہ بن کی الصدفی ہے جوضعیف ہے اس کے باوجود حافظ نے مطالب میں فرمایا اس کی سندھن ہے اور اس میں ایک ضعیف راوی ہے۔ لیکن امام احمد کے بال طریق یعلی سے اس کا شاہد ہے۔ اس کے محقق نے امام بوصیری سے قل کیا ہے۔ اسے ابویعلیٰ نے سندھن سے روایت کیا ہے اور باب میں اس کے شواہد کا تذکرہ آچکا ہے۔ بیہی کہتے ہیں باب میں اس حدیث کے شواہد آچکے ہیں۔ اس کی مثل حضرت جابر اور حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ عنہم سے بیجے اور درختوں کے بارے میں روایت ہے۔ جس میں زراع کا اضافہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث کے متعدد شواہد ہیں۔

ہم پھرلوگ، جیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ جب اتنے برگزید اللہ کے اور اس کے رسول کے بند ہے واقعات وشواہد کو تشمیل کھا کھا کر بیان کرتے ہیں۔ ان کی زبان مبارک سے تو ویسے ہی کوئی لفظ نکلے تو وہ اظہر من اشمس ہوتا ہے۔ اس کی صدافت مسلمہ ہے لیکن ان کا قسم کھانا بھی سے جے۔ گئن کورچشم اور شہرہ چشم لوگ ان قسموں کے باوجود نہیں مانتے ہوں گے۔'' اللہ تعالی انہیں ہدایت نصیب ان قسموں کے باوجود نہیں مانتے ہوں گے۔'' اللہ تعالی انہیں ہدایت نصیب

دوسری بات بیر حیرت افروز ہے کہ بیسب حیرت افزا واقعات اور ایمان افروز واقعات صرف ان کونظر آتے ہے جنہوں نے آپ کی رسالت کو، نبوت کو، صدافت کو، عظمت کو جان لیا، پہچان لیا اور پھر مان لیا لیکن جو ایمان کی نعمت سے محروم رہے۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی رہی اور وہ اس اندھے ہی کی طرح بقسمت محروم نظارہ ہی رہے جس کو سارا بھرا ہوا بازار ساز وسامان سے لدا ہوا بازار اور اللہ تعالیٰ کی سوہنی مخلوق سے بھرا ہوا بازار دکھایا گیا پھر اس سے پوچھا حافظ برارا ور اللہ تعالیٰ کی سوہنی مخلوق سے بھرا ہوا بازار دکھایا گیا پھر اس سے بوچھا حافظ بی نظر آیا تو انہوں نے سات سیر کا سرنی میں ہلا کر کہد دیا جناب مجھے تو نہ بازار بین نظر آیا ہے نہ بازار کی رعنا کیاں نظر آئی ہیں۔ ہائے محروم کی قسمت، بنشس الرّفد المَدّ فُور چر ۱۱/۹۹)

کتنا بڑا عطیہ (محرومی) ہے جو انہیں دیا گیا اور پھر اس محرومی کے گہرے گڑھے غارمیں جاگرے۔

بِئْسَ الْوِرُدُالْمَوْرُودِ (١١/٩٨)

منافقوں، کا فروں اور مے ایمانوں کا اندھوں، منافقوں، کا فروں اور بے ایمانوں کا جہاں انہیں پہنچا دیا گیا۔

آئکھیں کھلی ہوں تو کئی طریقے ہیں یز داں سے بات کرنے کے۔ گناہِ منافقت وا نکار پر گرفت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت کے باوجود انسان ذوق عبادت اور لطف زیارت سے محروم رہتا ہے۔ خدا کرے، بیقدرے اور ناشکرے لوگ گھاس کے تنکے سے بھی محروم ہوجا کیں۔

جب پہاڑ غلامی کر رہے ہیں پھر تھم مان رہے ہیں بادل اطاعت کر رہے ہیں مٹی تھم بجالا رہی ہے بت سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ بانی قربان ہو رہا ہے کھانا اطاعت گزاری کا مظاہرہ کر رہاہے تو اب حضرت انسان کیوں اندھا ہو رہا ہے۔ ابرہہ کے ہاتھی کا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے تو ایک قدم آگے نہ اُٹھا تا اور اگراس کا منہ بین کی طرف کرتے تو دوڑ پڑتا جو پچھ ہاتھی دیکھ رہا تھا۔اے کاش! وہ ابرہہ کو اور ہاتھوں کے آئنے والول کونظر آجا تا لیکن جب آئکھوں پرغرور کے جالے تعصب کی پٹیاں، ہوس اور خودستائی کے پڑوال پڑے ہوں۔ تو پچھ نظر نہیں آتا۔

## وتثمن رسول كوقبر كاقبول نهكرنا

اے شرف انسانیت پانے والو، آپ لوگ تو شاید کہیں نہ کہیں مصلحت پہندی کا شوت دے دیتے ہول گے۔ ہمیں کسی کی کیا کان ہے۔ دہمن رسول ہو، گتاخ ہوا ور وہ ہمارے اڈے چڑھ جائے تو ہم اسے معاف کر دیں بیمکن ہی نہیں ہم خاک کے ذروں کوعلم ہوا کہ ایک شخص کیا نام تھا کم بخت کا ..... دفعہ کروایسوں کا نام بھی زبان پرلانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمیں علم ہوا کہ پہلے وہ حضور سراپا نور و نام بھی زبان پرلانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمیں علم ہوا کہ پہلے وہ حضور سراپا تھا۔ سرورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و نوامیس اور وحی وغیرہ کھا کرتا تھا۔ برشمتی سے وہ دین سے پھر گیا اور کا فروں اور مشرکوں سے جا ملا۔ وہ کہتا میں ان برشمتی سے وہ دین سے پھر گیا اور کیا پدی کا شور بہ،

### ذات دی کوہڑ کرلی تے چھتیراں نوجیھے

سرکارِ ابد قرارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوعلم ہوا تو آپ نے فر مایا جب بیمرے گا تو اس کے ناپاک جسم کومٹی قبول نہیں کرے گی۔حضور سراپا نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کرم فر مایا کہ مرنے کے بعد اس کی میت کوقبر کی مٹی قبول نہیں کرے گی اگر آپ صرف اشارہ فر ما دیتے کہ زندگی میں بھی اس کومٹی قبول نہ کرے گی تو پھر دنیا دیکھتی اس کا جینا اس کے مرنے سے زیادہ عبر تناک بنا دیا جا تا۔

آیئے جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے اس ناخلف و نامراد اور بدنصیب و بدسرشت کا واقعہ خود

ساعت فرمائیں۔

عَنُ أَنْسِ ابُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ فِى رَوَايَةٍ طَوِيلَةٍ قَالَ إِنَّ رَجُلاً كَانَ يَكُتُبُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَارُتُكَ عَنِ الْإِسْلاَمِ، وَلَحِقَ بِالْمُشُوكِيْنَ، وَقَالَ آنَا اَعُلَمُكُمُ فَارَتَكَ عَنِ الْإِسْلاَمِ، وَلَحِقَ بِالْمُشُوكِيْنَ، وَقَالَ آنَا اَعُلَمُكُمُ فَارَتَكَ عَنِ الْإِسْلاَمِ، وَلَحِقَ بِالْمُشُوكِيْنَ، وَقَالَ آنَا اَعُلَمُكُمُ بِمُحَمَّدٍ إِنْ كُنْتُ لَاكُتُبُ مَا شِنْتُ فَمَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ بِمُحَمَّدٍ إِنْ كُنْتُ لَاكُتُبُ مَا شِنْتُ فَمَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيثَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْارْضَ لَمْ تَقْبِلُهُ وَقَالَ النَّيْسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْارْضَ لَمْ تَقْبِلُهُ وَقَالَ النَّيْسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْارْضَ لَمْ تَقْبِلُهُ وَقَالَ السَّيْفِ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْارْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا أَنْسَى فَا خُبَرَئِنِى آبُو طَلْحَةَ آنَّهُ آتَى الْارْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا فَوَالَ الْارْضَ الله فَالُوا دَفَنَاهُ مِرَارًا فَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالله وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ الله وَسَلَّمَ وَاللّهُ الله وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْارْضُ (رواه مَا مُواهُ والافِطُ لِهُ اللهُ الْارْضُ (رواه مَا مُواهُ والافظ لِه والله والمُولِي الله الله والمُولِي الله الله الله والمُولِية الله والمُولِي اللّهُ الله والمُولِية والله والمُولِية والله والمُولِية والله والمُولِية والله والمُؤْلِدُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ وا

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی جوحضور سرایا نور وسرور صلی الله علیه وآله وسلم کے لئے کتابت کیا کرتا تھا۔ وہ (برقسمت) اسلام سے مرتد ہوگیا اور مشرکوں سے جا کرمل گیا اور کہنے لگا، میں تم میں سب سے زیادہ محم مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم کو جانے والا ہوں۔ میں ان کے لئے جو چاہتا تھا لکھتا تھا سووہ شخص جب مرگیا تو حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ اسے زمین قبول نہیں کرے گی۔ حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت طلحہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت طلحہ رضی الله عنه باہر پڑی ہے۔ قرمات جہال وہ مرا ہوا تھا تو دیکھا اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہے۔ آبے جہال وہ مرا ہوا تھا تو دیکھا اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہے۔ وقول نہیں کیا مسکلہ ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے آسے کئی بار فرن کیا مگر زمین نے اس کوقبول نہیں کیا۔

ڈرو، خدا سے ڈرو، خوف کبریا سے ڈرو نبی کے غصے میں ڈونی ہوئی نگاہ سے ڈرو

#### مقام ابراہیم

آشنائے مقام عشق ومحبت، جرعه نوش چشمه عشق لاز وال، حضرت علامه ڈاکٹر محمد اقبال رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔

ہست معثوقے نہاں اندر دلت چپثم اگر داری بیا بنمائیت

معثوق تو تیرے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اگر تیرے پاس آئکھ ہے تو میں تیرامطلوب دکھا دوں۔

ال دانائے راز کا روئے تخن یقینا اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق، حضرت انسان بی کی طرف ہو گالیکن جب ان کی آواز، ہم خاک کے ذرّوں، سنگریزوں اور پھروں تک پنجی تو ہم نے بغور دیکھا تو واقعی محبوب تو ہر وقت آپ کے دلوں کی طرح، ہمارے دلوں میں بھی جلوہ گر ہے۔ ہم میں سے کسی نے اس راز کوآشکار کر دیا۔ کسی نے آنسو بہا لئے اور کسی نے آنسو پی لئے، کوئی لرزش میں آیا، کوئی تھرتھر کا بہتے لگا، کسی کی کیکیا ہٹ نے اور وں کو بھی ترٹیا کررکھ دیا۔

ہارے قبیل کا، ایک ہمارا بھائی، ایک پھر کا ٹکڑا، بڑا سجا سجایا سراونچا کر کے عین صحن کعبہ میں آج بھی کھڑا ہے جونعت، اس کے جصے میں آئی ہے۔ وہ شاید کسی کے جصے میں نہیں آئی۔ ہمارے اور آپ کے کریم آ قاء نعمت، صلی الله علیہ وآلہ وسلم، کے حصے میں نہیں آئی۔ ہمارے اور آپ کے کریم آ قاء نعمت، صلی الله علیہ وآلہ وسلم، کے دادا جان ہیں۔ تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے۔ وہ تھے بھی بہت ہی بڑے، مصاف عشق میں وہ بہت آگے نکل گئے خود ان کے رب نے تاریخ میں ان کے حوالہ سے ایک بات مجفوظ کر لی ہے کہ حوالہ سے ایک بات مجفوظ کر لی ہے کہ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسُلِمُ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ٥

کہ اس کے رب نے جب بھی اس سے کہا، ابراہیم! سرکو جھکا دو، اس نے اس وقت اینے سرنیاز کو نیاز مند کا کنات کے حضور جھکا دیا۔ حالات بتاتے ہیں کہ آپ نے زبانِ حال سے بیاعلان کر دیا ہوگا۔ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو ادھر تھم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو ایک اور بات بھی صفحہ ہائے کتاب ازلی وابدی میں ان کے تعارف سے یوں کی گئی ہے۔

وَإِذِ ابْتَلَىٰ اِبْراهِیْمَ رَبُّهُ بِگلِمٰتِ فَاتَدَّهُهُنَّ ابراہیم کو جب بھی کسی بات کے حوالے سے آزمائش میں ڈالا وہ آزمائش پر ترا۔

امتحان میں کامیابی کی سنداعز از کسی سکول کالج یا یو نیورٹی کی طرف سے نہیں یہ سندساری کا ئنات کے خالق خود رب ذوالکرم والاحسان نے عطا فر مائی ہے۔
وہ ابوالا نبیاء بھی ہیں اور ہمارے آقا ومولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدامجد بھی ہیں۔ قرآن پاک کا کوئی پارہ ہوگا جس میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ نہ ہو۔ اگر آپ کے کاغذات کا دامن تنگ نہ ہوتا تو جس طرح آج ہم اپنے اس بزرگ کے ذکر سے سرشار ہیں۔ سارا دفتر بھر کر بھی جی نہ بھرتا۔ ان کے کس حسیس بررگ کے ذکر سے سرشار ہیں۔ سارا دفتر بھر کر بھی جی نہ بھرتا۔ ان کے کس حسیس بہلو کا تذکرہ کریں اور کس کو چھوڑیں۔

مقام ابراہیم کے حوالہ سے ہی بات شروع کرتے ہیں اور اس حوالہ سے ہی بات کوختم کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابر کات کے جلوے ہررنگ میں ہر جگہ اور ہرسمت جلوہ گر ہیں۔ اس کی ذات کوکسی ایک جگہ مقیر نہیں کیا جا سکتا لیکن نہ جانے ، ما لک کی کیا حکمت تھی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان بنانے کا حکم ارشاد فر مایا۔ اس لق و دق صحرا میں انتظام وانصرام تعمیر کہاں میسر تھے۔ اس لئے مالک نے اس کا انتظام بھی خود ہی فر ما دیا۔

جب حضرت ابراہیم نے مکان کی تغییر کا سلسلہ شروع کیا تو اپنے لخت حکر نور

نظر حضرت اساعیل علیه السلام کو بھی اس کار خیر میں شامل فرما لیا۔ باپ اور بیٹا دونوں نفوس قدسیہ جب اس عظیم کام میں پوری تندھی سے سرشاری معیل تھم سے مصروف عمل ہو گئے۔اس مکان کے ایک کونے میں جنت سے آیا ہوا۔ ایک انتہائی خوبصورت دوده کی سفیدی لئے پھر جسے بعد میں حجراسود کا نام دیا گیا۔اسے نصب کر دیا گیا اور دیواریں کچھاونجی ہونے لگیں تو نقاضاءِ بشری ہےاتنے بھاری اور بوجمل پھرکو بغیر کو کے سامان کے استعال کرناممکن نہ تھا۔ اللہ نعالیٰ نے ایک اور پچر بھی جنت سے بھوا دیا۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اونیا ہونے کی ضرورت ہوتو اونیا ہوجائے اور اگر نیچا ہونے کی ضرورت ہوتو نیچا ہو جائے وہ پھر، بڑی محبت وعقیدت سے پیرڈیوٹی سرانجام دیتارہا۔ جب به کام سرانجام پا گیا گھر تغمیر ہو گیا تو اس کا نام بیت اللہ مشہور ہو گیا۔ لیمی الله کا گھر، غالبًا اس سے پہلے بھی وہ اسی نام سے معروف ومشہور تھا۔ جب بیت الله تغمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوا ہو گا اجنبی پھر اے بے جان پھر، تجھے خبر ہے کہ بچھ پر کھڑے ہو کرکون میرے گھر کی تعمیر کررہا ہے۔ گھر کی تعمیر کے بعد بچھ پر کھڑے ہو کر ہم سے کیا مانگ رہا ہے اور دیکھ اس نے کیا مانگ لیا

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ البِيكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيْهِمُ طُ إِنَّكَ الْفَالِيَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيْهِمُ طُ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَ الْمَكِيمِ الْحَالِي بَرَرْبِيهِ وَسُولَ النّهِ مِن سِي بَعِيجِ اللهِ مَارِكَةِ بِنْ هَرَ سَائِكَ اور النّبيل كتاب كى تعليم جو النبيل تيرى آيات مباركة بِرُه كرسنائ اور النهيل كتاب كى تعليم وحاور دانائى كى با تين سكھائے اور ان كو پاك صافى كر دے ۔ ب شك تو غالب ہے اور عَيم ہے۔

اے پھر! اس سے بل بھی اس نے اور بھی دعائیں طلب کی ہیں ہر دعا اتنی

جامع ہے کہ اگر کوئی غیر نی ہوتا تو الی جامع دعا کیں بھی نہ ما نگ سکتاسُن! وَإِذْ قَالَ إِبْرُهُمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا الْمِناَ وَّادُزُقُ اَهٰلَهُ مِنَ التَّهُدُونِ.

اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب! اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس شہر میں رہنے والے شہریوں کو باسیوں کو بچلوں کے رزق سے مالا مال کر دے۔

ابراہیم نے ہماری ہر بات مانی ہے۔ اس کی ہر دعا ہم بھی مانیں گے۔ کھے بھی ان کی خدمت کا موقع مل گیا۔ ان لمحات کوغنیمت جان لے اور ان کے ندموں کو چوم لے۔ بیلحہ قبولیت کا ہے۔ اس لمحے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ کل ملحے ہمارے محبوب کی آمد کا تذکرہ ہورہا ہے۔ اس وقت آپ کے تذکار جمیلہ سے روح کا نئات معطر ہے۔

قدرت خداوندی دیکھئے، پھرصورتِ حال کی نزاکت سمجھ گیا اور اپنے جسم سے پھر پن کو دورکر دیا۔موم کی طرح نرم و گداز ہو گیا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد مین شریفین کوایئے سینہ میں جذب کرلیا محفوظ کرلیا۔

اے کاش! میرے ہاتھ میں کوئی بڑا حساس ساعدسہ ہوتا۔ اس پھر کو اس سسے قریب تر ہو کر دیکھا کہ اس پھر نے جس شخص کے قدموں کو اپنے امر جذب کر لیا ہے اور اس جذب کا فیضان یہ ہے کہ لاکھوں اربوں کھر بوں کھوں اور پدموں انسانوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ میں دیکھوں تو اس کے موں کی باریک لکیروں اور شریا نوں کی کیا شان ہے۔ وہ کیسی لکیریں مالک نے اپنے خلیل کے قدموں میں رکھ دیں کہ پوری کا ئنات کے لئے سجدہ گاہ بنا کے اپنے خلیل کے قدموں میں رکھ دیں کہ پوری کا ئنات کے لئے سجدہ گاہ بنا گیا۔ میں سوچتا ہوں جس کے قدموں کے نشان اور لکیروں کی بیشان ہے۔ اس کی گیریں اور اس کی شریا نیں کیسی ہوں گی۔ کے ہاتھوں کی بناوٹ، اس کی لکیریں اور اس کی شریا نیں کیسی ہوں گی۔

سبحان الله

میرے ہاتھوں میں آئے جو لوح وقلم سب کی قسمت میں لکھ دوں میں شہر نبی سب کی قسمت میں لکھ دوں میں شہر نبی سب کے ہاتھوں کی ساری لکیروں کے رُخ موڑ دینے کے جذبات لایا ہوں میں میں

یے قدر دانوں کا محکمہ ہے، بے قدروں کا نہیں۔ ابراہیم ہویا اساعیل، ہاجرہ ہو،
یا ان کے لیے بچھ بچھ جانے والی پہاڑیاں ان کے بیٹے کے قدموں کے لمس سے
نکلنے والا چشمہ ہویا وہ پھر جس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم چوے، یہ سب
مالک کی نظر میں تھے، نظر میں ہیں، نظر میں رہیں گے، ان کی قدرومنزلت کس
طرح بڑھا دی، یہ کوئی ان دیکھی بات نہیں۔

اس مالک نے جس کی شان شکور ہے۔ یعنی قدردان، اس نے اس نیقر کی اس ادائے دارنگی کی قدردمنزلت بڑھا دی اور ساری دنیا میں جتنے بھی مانے والے ہیں۔ ابنی پارٹی کے لوگ ہیں۔ ان سب کے لئے تھم نافذ کر دیالوگو!

واتحدوا من مقامر ابر اهید مصلّی

کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی اس جگہ کو جائے نماز بنالو۔
اب حاجی عمرہ کرے، طواف کرے، یا حج کرے، اس کے لئے شرطِ عظیم ہے
کہ طواف کعبہ کے بعد ستانے اور پانی وانی پینے سے پہلے اس مقام پر دور کعت
نمازنفل ادا کرکے نہ صرف اس کی عظمت کا اعتراف کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور سحدہ شکر بحالائے۔

اے بندہ مومن دیکھ جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے قدموں کے نشان اپنے سینے میں محفوظ کر لئے۔ اس ہمارے بھائی مقام ابراہیم کو کتنی شان ومنزلت سے نواز اگیا ہے۔

جو تیری یاد میں گزرے وہی بل زندگی کھہرے بظاہر ساری گھڑیاں سارے لیے ایک جیسے ہیں ملی جبریل کو بھی سرفرازی تیری نبیت سے وگرنہ فرق کیا ہے سب فرشتے ایک جیسے ہیں وگرنہ فرق کیا ہے سب فرشتے ایک جیسے ہیں

#### داننوں كامحبت رسول ميں اطاعت كرنا

آپ دانتوں کے ذکر سے جیران ہو رہے ہوں کہ پھروں، کنکروں، سنگریزوں اور خاک کے ذرّوں میں دانتوں کا ذکر کہاں سے آگیا۔ تو جناب مکرم! دانت ہیں تو اشرف المخلوقات کے لیکن بیددانت بذات خود ہیں تو بے جان اور پھر ہی کی طرح سخت، اس لئے ہم ان کو بھی اپنے بے جان قبیل میں شامل کر کے، ان کا ایک حسین تذکرہ آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ یہ بے جان ہڈیاں، پھروں کی طرح سخت لیکن تعمیل تھم و اطاعت میں عشق و محبت سے سرشار کیسے باب رقم کرتے ہیں۔ پڑھئے ایمان تازہ سیجئے، سر دھنئے ذرا جذبات مچلے لگیں تو مستی و بے خودی میں ذرا جمومے بھی اور ہمیں بھی یا در کھئے۔

حضرت حسن بن عبدالله السروايت كراوى بين فرمات بين عبدالله حدا والسمة قيس ابن عبدالله حدا والسمة قيس ابن عبدالله ابن عمرو رضى الله عنه يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانشدته قولى .... فكم انشدته قال رسول الله عليه وآله وسلم فانشدته قولى .... فكم انشدته قال رسول الله فاك قال وسلم الله فاك قال وسلم الله فاك قال فاك قال الله وكان من الحسن الناس تغرا وكان إذا سقطت له سن نبت المحديد الناس تغرا وكان إذا سقطت له سن نبت

حضرت حسن بن عبدالله رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که مجھے اس نے بتایا جس نے حضرت نابغہ جعدی رضی الله عنه (ان کا بورانام قبس بن عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ ہے اور انہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہے ) سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سراپا نور وسرورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اور آپ سرکار ابد قرار کو اپنا کلام سنایا پس جب میں نے آپ سرکار شایانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی تو حضور سراپا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے وانت سلامت رکھ (اور تم اسی طرح عمدہ کلام پڑھتے رہو) اور (اس دعا کے نتیجہ میں) وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت دانتوں والے تھے اور جب ان کا کوئی دانت گرتا تو اس جگہ دوسرا دانت نکل آتا تھا۔ ہم عرض کرتے ہیں ان سخت ہڈیوں کی سخت جانی نے کیسے جان لیا کہ تھم دیے والا دعا کرنے والا کون ہے۔

قَدُ نَرِى تَقَلَّبَكَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ

کی شان والے نے آپ ثنا خوان کے لئے جو دعا مانگی ہے اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے اور ہم میں سے ہر ایک دانت نے موصوف کے منہ کے اندر اپنے آپ کو زمانے کی خرد برد سے محفوظ رکھنا ہے اور اگر ہم میں سے کسی ایک پر خوردسالی اثر انداز ہو بھی جائے تو اس کی جگہ بڑھا پے میں دوسرا دانت فوراً آکر جڑھ پکڑ لے کہ مشیت خداوندی بھی یہی ہے۔ مشیت محبوب خدا بھی یہی ہے اور جومشیت ان کی ہے وہی ہماری ہے۔

اس حلم میں کوئی بھلائی نہیں جب تک کہاں میں غصہ کی آمیزش نہ ہو، تا کہ وہ اپنے صاف تالا ب کوگدلا ہونے سے بیجا شکے۔

> وَلاَ خَيْسَرَ فِسَى جَهُسَلِ إِذَا لَسَمْ يَكُنُ لَّهُ وِلاَ خَيْسَرَ فِسَى جَهُسَلِ إِذَا لَسَمْ يَكُنُ لَّهُ وِسَلُسَمٌ إِذَا مَسَا اَوْرَدَ الْاَمْسِرَ اَصْسَدَرا

الیی غصہ وغضب کی خصلت میں بھی کوئی بھلائی پوشیدہ نہیں۔ جب تک اس میں حلم نہ ہو جواسے اس چیز سے نکال سکے جس میں وہ داخل ہوا ہے۔

جانِ کا ئنات وروح ہر دو عالم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو بیہ دونوں شعر بہت پبند آئے اورا سے اس دعا ہے نوازا۔

لَايُفَضِّضُ اللَّهُ فَاكَ

الله تعالیٰ تمهارے منه کوسلامت رکھے۔

چنانچہ وصال کے وقت ان کا کوئی دانت گراہوا نہ تھا۔ ان کے بارے میں مختلف اقوال مشہور ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر ایک سو جالیس سال تھی۔ ایک روایت میں دوسواس سال بتائی گئی ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم

اگران کی عمر جارسوسال بھی ہو جاتی تو چہرے کی ساخت ان کی آنکھیں اُن کی اُن کی ساعت اُن کی قوت شامہ اور دانت اسی طرح سلامت رہے۔

جاندی کی تھری بوریا<u>ں</u>

روات دنیا، سیم و زر، سونا چاندی ما لک کی نعمت بھی ہے، اور فتنہ و آ زمائش بھی۔ ہماری حیثیت ایک کارکن کی ہے۔ ما لک ہمیں جیسا اشارہ فرما دے ہم ویسا کرگزرتے ہیں اگر ہمیں رحمت بن کرکسی کے گھر میں داخل ہونے کا حکم ہو جائے تو ہم صاحب خانہ کی عزت و تو قیر بنتے ہیں۔ اس کو سخاوت کرنے کی ٹو بخش کر سخوں میں شامل کرتے ہیں۔ مسرقہ و خیرات، زکوۃ و حج کی سعادت نصیب کراتے ہیں اور اگر ہم سیم و زرکی صورت فتنہ و فساد بن کر آئیں تو ظاہری شان و شوکت

ہوتے ہوئے بھی ذلیل ورسوا کرکے رکھ دیتے ہیں۔ کمینہ پن پیدا کر دیتے ہیں۔ تکبر وغرور اور نخوت کی بو کی سراند سے اسے خرد ماغ بنا دیتے ہیں۔

ہمارے کریم درجیم مالک کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے بھی رسول ہیں۔ ان پر ایمان، ان سے محبت اور ان کی اطاعت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ آپ نے ایک دفعہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا فرمائی۔ مالک! ان کے ہر سودے میں برکت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد آپ نے جوسودا بھی فرمایا اس میں بھی خسارانہیں ہوا۔

حضرت ابونعیم روایت کرتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد کے لئے بھی دعاءِ خبروبرکت عطا فرمائی۔ آپ کی رفیقۂ حیات حضرت ضباعہ بنت زہیرفرماتی ہیں کہمقداد ایک دن قضاء حاجت کے لئے باہر جنگل میں تشریف لے گئے اس اثناء میں بیٹھے تھے کہ ایک چوہا بل سے نکلاً۔ اس کے منہ میں ایک اشر فی تھی۔ وہ اشر فی لا کر حضرت مقداد کے سامنے رکھ دی۔ وہ پھر بل میں گیا اور منہ میں ایک اور اشر فی لایا اور آپ کے سامنے رکھی۔اس طرح چوہا بل میں جاتا رہا اور ایک ایک اشرفی اٹھا کر لاتا رہا اور آپ کی نذر کرتا رہا۔ یہاں تک بیسترہ اشرفیاں ہو گئیں۔حضرت مقداد نے بیسارا واقعہ من اللہ عالم ما کان و ما یکون صلی الله علیه وآله وسلم کے حضور سنایا آپ نے فرمایاتم نے پھر بل میں ہاتھ تو نہیں ڈالا۔حضرت مقداد نے عرض کیا۔ اس ذات و الاصفات کی قشم ہے جس نے آپ کوئن کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ میں نے ہرگز ہرگز اس کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالاتو آپ نے فرمایا پھر بیصدقہ ہے جواللّٰد تعالیٰ نے تم پر کیا ہے۔ الله تعالی تمہیں برکت عطا فرمائے وہ دینار ہمارے پاس باقی رہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جاندی کی بوریاں بھری ہوئی میں نے

اینے گھر میں دیکھی ہیں۔

حضرت مقدادرضی اللہ عنہ سے جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہ پوچھنا کہتم نے اس کے بل میں ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا۔ بیسوال یقینا اس لئے کیا ہوگا کہ اپنے صحابی کی میں نے دنیا سے بے رغبتی کی تربیت کی ہے۔ اشرفیاں دیکھ کر کہا سے حابی اس کے دل میں ہوس سے وزرتو پیدا نہیں ہوگئی اگر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوتا تو شاید چندا شرفیاں اور مل جا تیں لیکن خیر وبرکت ختم ہوجاتی۔

خیروبرکت کی جنس بھی تو ہماری ہی پارٹی کی رکن ہے۔ جزب اللہ میں شامل ہے۔ پارٹی کا رکن اگر سربراہ کے اشارے کو بھی نہ بچھ سکے۔ تو تف ہے۔ افسوس ہے۔ اس کے رکن ہونے پرلیکن واللہ ہماری پارٹی کا ہر رکن اپنے مالک کے اشاروں پر تھم کی تعمیل میں پورا اتر کر رقص کرتا ہے۔ مست ہو جاتا ہے کہ شکر ہے تھم کی تعمیل ہوئی ہے کوتا ہی سرز دنہیں ہوئی۔ ہم نے سنا ہے یہ کوتا ہی نہیں بلکہ کوتا ہیاں حضرت ان ن سے اکثر سرز دہوتی رہتی ہے۔ خیر وہ جانے اور اس کے مالک کا کام ہم کون ہوتے ہیں ٹانگ اڑانے والے، یا وخل در معقولات دینے والے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں۔

بر در تو آنکه نه ساید جبیس نَــامِیَةٌ کَــاذِبَةٌ خَــاطِـــئَةٌ

جوجبیں تیرے آستانے پرنہیں حبکتی وہ جبیں کا ذبہ ہے جھوئی ہے خاطعہ ہے بعنی گنہگار ہے۔

قبرانور کی مٹی

پانی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی ہر زندہ چیز کی زندگی، اس کی مربون منت ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَجَعَلَناً مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيءٍ حَيِّ (الانباء ٢١١٦)

اللہ تعالیٰ نے پانی کو بہت کی صفات سے نوازا ہے۔ وہ اپنی سطح ہر حال میں ہموار رکھتا ہے لیعنی وہ اپنے خاندان میں او نچے نیج کا قائل نہیں۔ وہ ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے لیعنی نیچول کو نواز تا ہے وہ ہر ناپاک کو پاک کرتا ہے وہ زمین سے بہت بڑا ہونے کے باوجود تکبر وغرور نہیں کرتا بلکہ چھوٹے چھوٹے حقیر تنکول کو بھی اپنت بڑا ہونے کے باوجود تکبر وغرور نہیں کرتا بلکہ چھوٹے چھوٹے حقیر تنکول کو بھی اپنت بڑا ہونے کے باوجود تکبر وغرور نہیں کرتا بلکہ چھوٹے جھوٹے حقیر تنکول کو بھی کردیتا ہے بھرزمین کے بطن اور پیٹ سے ہزار ہافتم کی نباتات کو جنم دینے میں مدد کرتا ہے۔

قدرتِ خداوندی نے مجھ زمین کوبھی بے حد و بے شار نعمتوں اور خوبیوں سے نواز اہوا ہے۔ ذات ِ باری تعالیٰ نے

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ فِرَاشًا

فرمایا لیمنی اللہ تعالی وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کوفرش اور بچھونا بنایا۔
نرم وگداز ایبا کہ چلتے چلتے کو تھکنے نہ پائے اور چلنے والے کے پاؤل اکڑ کر دکھنے نہ
لگیں اور سخت ایسی کہ میرے سینے کے راز اور خزانوں تک پہنچنے کے لئے کدال
سے لے کر بھاری سے بھاری مشینری استعال کرنی پڑے۔

بیساری باتیں جملہ معترضہ ہیں۔ ہماری پتلیوں کی ڈور، مالک کے ہاتھ میں ہے۔ پانی اگر حیات ہے تو یہی پانی تباہی بربادی کا سبب بھی ہے۔ اس طرح، میں زمین بھی اس مالک کے حکم کی پابند ہوں حکم نہ ہوتو ساری اشرف المخلوقات کی برادری مجھے اپنے پاؤں تلے روندتی پھرے میں پچھ نہیں کہتی اور حکم ہوتو قارون کو خزانوں سمیت اینے اندر دھنسالوں۔

مالک نے ہمیں ایک شعور بیہ بھی بخشا ہے کہ ساری اشرف المخلوقات براوری میں سے جوسب سے چنی ہوئی اس کی شخصیات ہیں وہ زندگی گزار کر اپنے فرائض منصی سے فراغت کے بعد جب ہمارے سپر دکرد نئے جاتے ہیں۔ تو ہم کو سمجھا دیا

گیا ہوا ہے کہ ان کے مقدل جسموں کو کوئی آئج نہ آنے پائے۔ وہ ہزاروں سال بھی ہمارے مہمان رہیں۔ ہمارے ہاں کا ہر ذرّہ اس تھم کا پابند ہے۔ شہادت کے طور پر جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چندارشادات پیش کرتے ہیں۔

مصرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ اَفْضَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ اَفْضَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ نَفُخَةٌ وَّ النَّامِ كُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةَ فِيْهِ خُلِقَ ادْمُ، وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ نَفُخَةٌ وَقَيْهِ السَّعَعُقَةُ فَاكْتُرُوا عَلَى مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلوتكُمُ مَعُرُوضَةٌ عَلَى قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلوتُنا مَعُرُوضَةٌ عَلَى قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلوتُنا عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله عَرَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَرَّمَ عَلَى الْأَرْضَ اجْسَادُ الْاَنْبِيَاءِ،

(رواه ابو داؤد، و النسائي و ابن ماجه)

حضرت اول بن اول رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور سراپا نور و
سرور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سے
سب سے بہتر دن جمعتہ المبارک ہے۔ ای دن حضرت آدم علیہ السلام
بیدا ہوئے۔ ای دن انہوں نے وفات پائی۔ ای دن صور پھونکا
جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی لہذا اس دن مجھ پر کثر ت
سے درود شریف بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ
کرام نے عرض کیا یا رسول الله، ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد
آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جمد مبارک خاک میں مل چکا
ہوگا تو آپ نے فرمایا بے شک الله تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیم
السلام کے جسموں کو (کھانا یا کسی قتم کا نقصان پہنچانا) حرام کر دیا
ہوگا۔

ايك اورشهادت بزبان صادق الوعد الامين صلى الله عليه وآله وسلم ساعت فرما يراس كروايت كرف والعضرت الودرداء رضى الله عنه بيل عن أبسى الله و آية قال قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ مَشُهُو لا تَشْهَدُهُ المُحْرُولُ السَّلُو قَالَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى صَلُوتُهُ الْمَسَلِّدِ عَلَى عَلَى اللهُ عَرِضَتُ عَلَى صَلُوتُهُ الْمَسَلِّدَ عَلَى عَلَى اللهُ عَرِضَتُ عَلَى صَلُوتُهُ الْمَسَلِّدِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَرِضَتُ عَلَى صَلُوتُهُ الْمَسَلِّدِ عَلَى اللهُ عَرِضَتُ عَلَى صَلُوتُهُ اللهُ عَرَى اللهُ عَرَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت ابودرداء رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم روف و رحیم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ یہ یوم مشہود (یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن) ہے۔ اس دن فرشتے (خصوصی طور پر کشرت سے میری بارگاہ میں) حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جب بھی مجھ پر درود بھیجنا ہے۔ اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی الله عنہ کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اور (یا رسول الله) آپ کے وصال کے بعد (کیا ہوگا) آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں وصال کے بعد بھی (اسی طرح سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں وصال کے بعد بھی (اسی طرح بیش کیا جائے گا کیونکہ) الله تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ اسلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے لہذا الله تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔

میمی بھی بھی راز سے پردہ اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ پردہ اٹھانے والے ہی موقع وکل کو سجھتے ہیں کہ کوئی راز کب افشاء کرنا ہے۔ ہمارے خالق و مالک نے تو رہے کم حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پرتشریف لانے پر ہی دے دیا تھا اور خاموثی سے، نظم کا تنات کے ساتھ ساتھ بیمل جاری تھا کہ جو بھی برگزیدہ شخصیت ہارے ہال تشریف لائے گی۔ اس کی حفاظت حتی کہ اس کے لباس کفن وغیرہ کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ جب اصل کا تنات و جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ان کے ذہن میں تو وہی پرانی فکر سائی ہوئی تھی کہ جومٹی میں ذہن ہوا، وہ مٹی ہوگیا۔ ہر چہ در کانِ نمک رفت، نمک شد، یعنی ہروہ چیز جونمک کی کان میں گئی تو وہ بھی نمک ہوگئی۔ دور جہالت میں تو ان کے ہاں مرنے کے بعد دوبارہ فیل گئی تو وہ بھی نمک ہوگئی۔ دور جہالت میں تو ان کے ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور ہی نہ تھا وہ تو جیرت زدہ ہو گئے تھے کیا مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوسکتا ہے۔

ایک بدبخت کوکسی مردہ کی پنڈلی کی مڈی کہیں سے مل گئی وہ اسے خانہ کعبہ میں لے آیا اورلوگوں کومخاطب کرتے ہوئے تمسخراڑاتے ہوئے اور جیرت کا اظہار کرتے ہوئے سلے آیا اورلوگوں کومخاطب کرتے ہوئے تمسخراڑاتے ہوئے ہوئے کہ بیہ مڈی کرتے ہوئے کہ نے لگا۔ دیکھولوگو! محمد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کہنا ہے کہ بیہ مڈی پھرزندہ ہوجائے گی۔ بھلا بی بھی کوئی ممکن بات ہے۔

جن لوگوں کی پستی کا بیا عالم ہو کہ وہ اتن بات بھی نہ سمجھ سکتے ہوں کہ جو خالق کسی کوتخلیق کرنے پر قادر ہے جبکہ پہلے اس کا کوئی منصوبہ ہے، نہ نمونہ ہے نہ نقشہ ہے اور وہ چیز تخلیق ہوگئی اور اپنے وفت مقررہ کے بعد فنا کے پردہ میں داخل ہوتی ہے تو کیا وہ اس کواز سرنو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوسکتا۔

جولوگ ذہنی طور پر اتنا بھی قبول کرنے پر تیار نہ ہوں۔ ان کو اگر یہ بتایا جائے کہ بعض نفوسِ قدسیہ ایسی بھی ہیں جوکل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ تو بچکھتے ہیں لیکن فنا بالکل نہیں ہوتے تو شاید ان کے دماغ ویسے ہی گھاس چرنے چلے جاتے البتہ جب انسان ذہنی ترقی کی اس معراج پر پہنچ گیا کہ اللہ کے بیارے نبی، السادق والا مین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پچھفر ماگئے ہیں۔ وہ روز روشن کی تابانیوں

سے بھی زیادہ متحقق ہے تو اس وقت فرمایا لوگو! ہر مرنے والا انسان ایک جیسا نہیں جس طرح ہر زندہ انسان ایک جیسا نہیں ایسے ہی وصال کے بعد بھی ہرانسان سے ایک جیسا نہیں ایسے ہی وصال کے بعد بھی ہرانسان سے ایک جیساسلوک نہیں ہوتا بلکہ

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَآءِ فَنبِى اللهِ حَى اللهِ حَى اللهِ حَى اللهِ حَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى

کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہت حد تک مختار بنایا ہوا ہے جب اس کے سامنے حلال اور حرام کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیئے جاتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہوتا ہے لیکن انسان اور جن کے علادہ باتی جو مخلوق بھی ہے۔ اس کے پاس بیا ختیار نہیں اسے جو محکم مل گیا بس مل گیا وہ اس پر عمل کرنے پر مجبور ہے۔

آپ ہماری فرحت ومسرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب خالق و مالک نے ہم خاک کے ذرّوں کو اجساد انبیاء کرام کی حفاظت کا حکم دیا تو ہم اپنے مقدر پر ٹاز کرنے گئے ہمیں ان کی خدمت کا اور حفاظت کا شرف بھی ملا اور ان کا ادب اور احترام کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ ہم نے تو اس حکم کو اپنے گلے کا یوں تعویذ بنالیا جیسے حسن محبوب کوکوئی اینے گلے کا تعویذ بنالیا

چھلک چھلک گئیں آنکھیں ہے سوچ کر اکثر
کہ ہمارے رب کی ہیں ہم پر عنایتیں کیا کیا
آپ تجربہ کرلیں۔فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سربستہ راز
سے پردہ اٹھا ہے۔اب یہ پردہ، پردہ ہیں رہااگر کسی کویقین نہ آئے تو انبیاء کرام کا
مقام رفیع تو خیر بہت ہی ارفع واعلیٰ ہے۔کسی بھی نبی اورخصوصاً جان ہردو عالم صلی

الله علیہ وآلہ وسلم کو پہچانے والا، جانے والا اور پھران کو مانے والا ہماری پارٹی کا بندہ، جہال کہیں بھی آرام فرما ہے ہم تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں ادب کرتے ہیں اور اس کے جسم کی، لباس کی اور ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔
ہیں اور اس کے جسم کی، لباس کی اور ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔
بین اور اس کے جسم کی کا نواں نواں نوا بخشی میری سرکار نے
گوگنگیاں نول جیسے بخشی تے صدانواں بخشیاں

یہ تو بات تھی تمام انبیاء کرام کی۔ تو وہ ذات جس کے تقدق میں انبیاء کرام کو سے مقام و مرتبہ بلند عطا ہوا اور جس سے بلاواسطہ بیسوال پوچھا گیا جس نے بیہ سربستہ راز افشاء فرمایا۔ اس کی اپنی ذات کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کے انہیں زیب ویتا ہے کہ وہ ارشاد فرما ئیں۔

اکیٹرُوا الصّلوٰۃ عَلَیّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهُ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَئِکَةُ
کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کروخصوصاً جمعتہ المبارک کے روز کہ
اس روزخصوصاً ملائکہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ وہ میرے حضور اس درود پاک کو پیش
کرتے ہیں۔

ہم آپ کے ایمان کی تازگی کے لئے ایک دو اور شواہر اور احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔

عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُدُ رَايَتُنِى فِى الْحِجْرِ وَقُرَيْشْ تَسْاَلُنِى عَنْ مَسْرَاى فَسَالَتْنِى عَنْ مَسْرَاى فَسَالَتْنِى عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقُدِسِ لَمُ انْبُتُهَا فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطَّ قَالَ فَرَفَعَهُ اللهُ لِى اَنْظُرُ اللهِ مَا يَسَالُونِى عَنْ صَيْرِبْتُ مِثْلَهُ قَطْ قَالَ فَرَفَعَهُ اللهُ لِى اَنْظُرُ اللهِ مَا يَسَالُونِى عَنْ صَيْرِبْتُ مِثْلَهُ قَطْ قَالَ فَرَفَعَهُ اللهُ لِى اَنْظُرُ اللهِ مَا يَسَالُونِى عَنْ صَيْرِبُ مَعْدَى إِلّا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لِى اللهُ لِى اللهُ ا

النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرُوة بُنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيُ وَإِذَا إِبُواهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامَ قَائِمٌ عَلَيْهِ السَّلامَ قَائِمٌ يَعْنِى نَفْسَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِى نَفْسَهُ فَكَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ لِى فَحَانَتِ الصَّلاةِ قَالَ لِى فَحَانَتِ الصَّلاةِ قَالَ لِى فَحَانِي الصَّلاةِ قَالَ لِى قَائِدُ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ لِى قَائِدُ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ لِى قَائِدُ فَالنَّفَتُ قَالُ لِى قَائِدُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُ اللَّهِ فَبَدَانِي بِالسَّلامَ (رواه سلم والنه الله )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے خود کو خطیم کعبہ میں پایا اور قریش مجھ سے سفرمعراج کے بارے میں سوالات کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزیں پوچھیں۔جنہیں میں نے (یادداشت میں) محفوظ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے بھی اتنا پریشان ہیں ہوا تھا۔ تب اللہ تعالی نے بیت المقدس کواٹھا کرمیرے سامنے رکھ دیا۔ وہ مجھ سے بیت المقدس کے متعلق جو بھی چیز یوچھتے میں (اے دیکھ دیکھ کر) نہیں بتا دیتا اور میں نے خود کو گروہ انبیاء علیم السلام میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت مولی علیہ السلام کھڑے مصروف صلوٰۃ ہیں اور وہ قبیلہ شنوء ہے کوگوں کی طرح تھنگھریا کے بالوں والے تھے اور پھر (دیکھا کہ) حضرت عیسیٰ ابن مريم عليه السلام كهرے مصروف صلوة بيں۔ اور عروہ بن مسعود رضي الله عندان سے بہت مشابہ تھے اور پھر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام كفري مصروف صلوة بي اورتمهار \_ تا ( يعنى خود حضور سرايا نور وسرور صلی الله علیه وآله وسلم) أن كے ساتھ سب سے زیادہ مثابہ ہیں۔ پھرنماز کا وفت آیا اور میں نے ان سب انبیاء کرام علیهم السلام کی امامت کرائی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے ایک کہنے والے نے کہا، یہ مالک ہیں جوجہم کے داروخہ ہیں۔ انہیں سلام کیجئے پس میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے پہلے مجھے سلام کیا'' حضرت موں علیہ السلام کے حوالہ سے ایک اور حدیث مبارکہ بھی مطالعہ میں رکھ لیس پھرہم اپنی معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔انشاءاللہ عَدَنُ آنسسِ بُنِ مَالِكِ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ آنَسسِ بُنِ مَالِكِ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَدَّدَتُ عَلَى مُوْسلَى لَیْلَةَ اُسُویَ بِی اَلْکَ حُمَدِ وَهُو قَائِمٌ یُصَلِّی فِی قَبُرہ عِنْ اَلْکَ اَلْا حُمَدِ وَهُو قَائِمٌ یُصَلِّی فِی قَبُرہ

(رواهمسلم والنسائي واحمه)

حضرت انس ابن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا بیس معراج کی شب حضرت موسیٰ علیه السلام کے پاس آیا (اور ہداب کی ایک روایت بیس ہے) کہ فرمایا کہ سرخ شیلے کے پاس سے میرا گزر ہوا تو بیس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے مصروف صلوٰ قصے۔

اسی موضوع ہے متعلق ایک مختصر فرمانِ جانِ کا ئنات ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ

عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْاَنْبِيَاءُ آخِيَاءٌ فِى قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ

(رواه ابو یعلی در جاله ثقات )

حضرت انس ابن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که نبی اکم مسلی الله علیہ وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که انبیاء کرام علیہم السلام اپنی ابنی قبروں میں زندہ ہیں اور صلوق پڑھتے ہیں۔

ماننے والوں کے لئے تو اشارہ ابروہی کافی ہوتا ہے اور اگر دنیا کے سب سے

سيح اور صادق امين رسول صلى الله عليه وآله وسلم كى زبانِ اقدس واصدق سے استے فرامین سامنے آ جائیں تو شک وریب کے عنکبوت کے جالے ٹوٹ بھوٹ کرریزہ ریزہ ہوجاتے ہیں۔انبیاءکرام کے وصال فرما ہونے کے بعد ہزاروں اورسینکڑوں سال تک اپنی قبروں میں زندہ ہونا اور اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کرمصروف صلوٰۃ ہونا جہاں ان کی عظمت کی ولیل ہے۔ وہاں ہم خاک کے ذر وں کا بھی حصہ ہے۔ انبیاء کرام ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے فورا انہیں پہیان لیا۔ یمی وہ عظیم ترین لوگ ہیں جن کے اجساد و اجسام کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ انہیں جان کر، پہچان کرانہیں مانا اور ان کے اجسام کی حفاظت کی۔الحمد للد اسی طرح سرورِ جانِ حزیں صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اپنی قبرانور کی حفاظت کی شہادت تفصیل سے تاریخ کے اوراقِ میں محفوظ ہے۔ ایک شہادت ویکھئے۔ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ آيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُوَذَّنُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَّكَمْ يُقَدُّمُ وَكَمْ يَبُرَحُ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ لَا يَعُرِفُ وَقُتَ الصَّلُوةِ إِلَّا بِهَمُهُمَةٍ يَّسُمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

( رواه الدارمی و انفردبه )

حضرت سعید بن عبدالعزیز رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب ایام کر ہ (جن دنوں یزید نے مدینہ منورہ پر جملہ کروایا تھا) کا واقعہ پیش آیا تو حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف میں تین دن تک اذان اورا قامت نہیں کبی گئی اور حضرت سعید ابن مسیت رضی الله عنه (جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں) انہوں نے ان حالات میں مسجد نبوی شریف میں بناہ لی ہوئی تھی اور) انہوں نے (تین دن تک) مسجد نہیں شریف میں بناہ لی ہوئی تھی اور) انہوں نے (تین دن تک) مسجد نہیں

چھوڑی تھی اور وہ نماز کا وقت نہیں جانتے تھے گر ایک دھیمی سی آواز کے ذریعے جو وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے سنتے تنھے۔

یزید کے مدینہ منورہ پر حملہ کے وقت تین دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ نماز موئی۔ نہ اذان، نہ اقامت، حضرت سعید ابن مسیّب رضی اللّه عنہ جو بہت بوے جلیل القدر تابعی ہیں نے مسجد نبوی شریف کے اس ججرہ مبار کہ میں پناہ لی۔ جہاں جانِ کا مُنات صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں۔ اس ججرے میں بند ہونے کی وجہ سے اوقات نماز کا پیتنہیں چلنا تھا اور مسجد شریف میں نہ اذان ہوتی تھی نہ اقامت، حضرت سعید بن مسیّب رضی اللّه عنہ کو اوقات نماز کی خبر نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف تھی۔ ایسے میں آنہیں جانِ کا نئات صلی اللّه عنہ کو اوقات نماز کی خبر نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف تھی۔ ایسے میں آنہیں جانِ کا نئات صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق آکبر رضی اللّه عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللّه عنہ کی قبور مبار کہ سے اذان وا قامت کی ہلکی آ واز آتی جس سے وہ مطلع ہو جاتے اور تین دن تک ایسے ہی نماز ادا فرماتے رہے۔

یہ شہادت جہاں ہے شار دیگر مسائل پر روشی ڈالتی ہے اور کی ایک عقد بے کھولتی ہے وہاں قبر انور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مٹی کے ذرّ بے خدمت ہائے نبی رحمت اور اسجاب رسول سے ذرّہ و بھر غافل نہ ہونا بھی ثابت کرتا ہے۔ ہمیں خبر ہے کہ خاک کے ذرّ وں کی عظمت، رفعت، بلند مرتبت اور رفیع الثانی بلکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لیحہ، انہی کے قدوم مبارک کی وجہ سے زندہ ہے۔

نبی کا جس جگہ پر آستاں ہے زمیں کا اتنا مکلڑا آساں ہے

نور الدین زنگی اور قبر مصطفیٰ کے ذرّ ہے

سے بوچھاتھا کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق ہے تو جواب ہیملا

کہ جس عشق میں رقیب برا گئے، اس سے نفرت ہواس کے ذکر سے آگ لگ جائے۔ وہ عشق مجازی ہوتا ہے اور جس عشق میں رقیب محبوب ہی کی طرح اچھا گئے۔ اس سے ملنے کو جی جا ہے اور وہ رگ جاں سے بھی قریب تر بسایا جائے وہ عشق، عشق حقیقی ہوتا ہے۔

نور الدین زنگی ہم خاک کے ذرّوں کا رقیب ہے۔ رقیب بھی ایسا کہ اس کا مام آجائے تو محفل جاں مہک مہک جائے۔ اس لئے کہ ہمارا اور اس کامحبوب ایک ہے۔ وہ ہم سے اور ہم اس سے جلتے نہیں جس طرح رقیب آپس میں جلتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ذکر سے مجل مجل جاتے ہیں۔

یہ چھٹی صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ ۲۱ شوال المکرم ۱۱۵ ہجری کو پیدا ہونے والا بجہ مستقبل میں شام ،مصر اور جزیرہ اسلامی مملکت کا والی بنا پھر مصر، موصل، عراق، شام اور یمن میں اس کے نام کے خطبے پڑھے جانے لگے۔ عیسائیوں کی جانب سے اسلام کے خلاف چلنے والی جنگی تحاریک جن کوصلیبی فتو حات کا نام دیا جاتا ہے، وہ اسی نے ختم کیس۔ عیسائیوں کو کونوں کھدروں میں دھکیلنا اسی کا کارنامہ ہے۔ وہ ہمیشہ صف اوّل میں بہادروں کی طرح شامل ہوتا اور مجاہدین اسلام کے حوصلے بڑھاتا وہ اکثر کہا کرتا، مجھ سے پہلے اور میرے بعد ملک وملت اسلامیہ کی خوالے بڑھاتا وہ اکثر کہا کرتا، مجھ سے پہلے اور میرے بعد ملک وملت اسلامیہ کی خوالے بڑھاتا وہ اکثر کہا کرتا، مجھ سے پہلے اور میرے بعد ملک وملت اسلامیہ کی خوالے بڑھاتا وہ اکثر کہا کرتا، مجھ سے پہلے اور میرے بعد ملک وملت اسلامیہ کی خوالے بڑھاتا ہوں اگر کہا کرتا، مجھ سے پہلے اور میرے بعد ملک و ملت اسلامیہ کی خوالے بڑھاتا ہوں اگر کہا کرتا، مجھ سے پہلے اور میرے بعد ملک و ملت اسلامیہ کی خوالے بڑھاتا ہوں اگر کہا کرتا، مجھ سے پہلے اور میرے بعد ملک و ملت اسلامیہ کی خوالے بڑھاتا ہوں اگر کہا کرتا، مجھ سے پہلے اور میرے بعد ملک و ملت اسلامیہ کی خوالے بڑھاتا ہوں اگر کہا کرتا، میں دور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے۔

ہوا یوں کہ ان کی پرخلوص زندگی کا پرخلوص جہاد کا، پرخلوص محبت رسول صلی
الله علیہ وآلہ وسلم کا صلہ ملنے کا وقت آگیا یوں تو کرم نواز کی مرضی پر منحصر ہے۔ کسی
کی ساری زندگی کی ریاضتیں بریار جاتی ہیں اور کسی کا ایک قطرہ اشک گرنے سے
پہلے صاحب قطرۂ اشک کورفعتوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔
توراجا ایں یا کمیں ایں ناں لیندا رہو سرکار دا
کرم فرماندیاں اونہال کدے وی ذات نہیں بچھی

کرم نواز، ذات صفات نہ دیکھنے والے کریم آقا کے ان کے حال پر رحم فرما کرایک ایبا فریضہ ان کے ذہبے سونپ دیا جوانہیں زندہ جاوید بنا گیا۔ فلک کے ستارے، اس کے مقدر پر جھک جھک سلام کرتے ہیں۔

واقعہ کچھ یوں ہے کہ عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران ایک گھناؤنی سازش تیار کی۔ دو آ دمیوں کو تیار کیا۔ وہ مسلمانوں والا بھیس بنا کر تقوی و پر ہیز گاری کا لبادہ اوڑھ کر، رہنماؤں کی چھنی ہوئی قبائیں پہن کر، مدینہ منورہ کا رخ کریں۔ وہاں اپنی نیکی و پارسائی اور سخاوت کے ڈیئے بجائیں۔ شکوک وشبہات پیدا کرنے والے ہر سطح کے حربے چور مور کر دیں۔ روضہ انور کے قریب کی جگہ کا انتخاب کریں اور سرنگ یعنی زمین دوز راستہ چوری چوری بنا ئیں اور قبر مصطفوی صلی انتخاب کریں اور سرنگ یعنی زمین دوز راستہ چوری چوری بنا کیں اور قبر مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں اور کسی نہ کسی طرح آپ کا جسد مبارک چوری کریں اور کسی عیسائی ملک میں منتقل کر دیں اس کے بعد مسلمانوں کو زک کرنے، ذلیل اور کسی عیسائی ملک میں منتقل کر دیں اس کے بعد مسلمانوں کو زک کرنے، ذلیل کرنے اور رسوا کرنے کا بہانہ بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گا اور ہم کہ سکیس گے کہ حس صاحب قبر کا تم اتنا احتر ام کرتے ہو وہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ وہ تو مرمئی میں طل گیا۔ نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں انہیں شکست فاش دینے کے لئے کافی ہوں گی۔

یہ دشمن انسانیت، انسانیت کے لبادہ میں بلیدترین دو جانور، مدینہ منورہ پہنچ گئے اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے کام میں لگ گئے۔ سارا دن عبادت و ریاضت اور سخاوت میں گزارتے اور رات کواس گھنا وُنی سازش پڑمل کرتے۔ بہم خاک کے ذرّ ہے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربت شفقت ہے بچھڑنے گئے۔ ہمیں راتوں رات روضہ انور کے قرب سے محروم کر کے رات کی رات میں دور بچینکا جانے لگا۔ ہماری تو بچین نکل گئیں جوں جوں یہ سلسلہ کی رات میں دور بچینکا جانے لگا۔ ہماری تو بچین نکل گئیں جوں جوں یہ سلسلہ کی رات میں دور بھینکا جانے لگا۔ ہماری تو بین انسانیہ ماری ہے بی اور بے جارگی میں اضافہ ہونے لگا۔ بظاہر

کوئی فریاد سننے والانظرنہ آتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہتے ہیں کہ اشک سبچ ہوں تو مجھی ضائع نہیں جاتے اشک سبچ ہوں تو م میری پلکوں سے گرے ان کے قدم تک پہنچ میں میں میں میں کہتے ہوں میں کے قدم تک پہنچ میں میں ہمد

ہماری فریاد خود سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لی کہ سرکار ہمیں این است دور ہونے سے دور ہونے سے بچالیس کہ بعض اوقات، دوریاں، بہت دور لے جاتی ہیں اور آپ سے دوری تو خسر الدنیا والاخرة سے تعبیر ہوتی ہے۔

جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شیطانوں اور ناپاک ترین انسان نما جانوروں کو واصل جہنم کرنے کے لئے وقت کے نیک ترین بادشاہ کا انتخاب فرمایا اور وہ نیک بخت نور الدین زنگی تھا۔ رحمة اللہ علیہ

نورالدین زنگی شب بھر یادمحبوب میںمصروف رہتے ہے۔ دن میدان جہاد میں گھوڑے کی زین برگزرتا اور رات

تَتَجَافَى جُنُو بُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوِفًا وَطَمَعًا (٣٢١٦)
کی صفات کے حامل لوگوں میں شامل ہوکر بستر خواب کوتر ساتے رہتے لیعن
ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کوخوف
اور امید (کی ملی جلی کیفیت) میں بکارتے رہتے ہیں۔

فرمایا نورالدین، دیکھ پورے کا پورا دین اوراس کا نور۔ تیرے سوئے بھاگ جگانے آگیا ہے۔ اٹھ دیکھ! بیہ دوفرنگ کتے ، مجھے ننگ کررہے ہیں۔نور الدین ہڑ پوا کرا تھا ایک طرف خوشیوں کے ریلے کی آمد، دوٹری طرف فرنگی کتوں کی شکلیں ت وہ کتوں کو بھول جانا چاہتا تھا اور خوشیوں کے ریلے میں پھر ڈوب جانا چاہتا تھا۔ آئکھیں بند کیں، سرور و کیف کا ایک اور ریلا آیا لیکن وہ کتوں کی ناپاک شکلیں بھی سامنے تھیں۔ وہ ساری کا نئات کے حسن کے گھر میں آجانے کے نشے میں پھر مست ہو کر یادمجبوب کے گلے میں باہیں ڈال کر پھر سوگیا لیکن چوداں طبق کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نور الدین بیسونے کا وقت نہیں، جاگنے کا وقت سارے کا سارا، تیرے ذہن وفکر کی جھولی بھر دے گا۔

نور الدین زنگی نے جھرجھری لی، اٹھا خواب پرغور کیا اور ہر ہر پہلو پرغور کیا لیکن بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی بیخواب کیسا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔

خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے مشیر خلص اور زیرک ہوتے ہیں۔
جمال الدین موسلی ایک مخلص، زیرک، معاملہ فہم اور دوررس نگاہ کا مالک تھا۔ اس
نے کہا بادشاہ معظم، یہ سوچنے کا وقت نہیں۔ مدینہ منورہ یا اس کے قرب و جوار میں
کوئی آفت ٹوشنے والی ہے تو خوش نصیب ہے کہ اس آفت کا مقابلہ کرنے کے لئے
تیرا انتخاب ہوا ہے۔ جلدی کر خزانے سے جھولیاں بھر لے شاید وہاں کام آئیں۔
اک جاک و چوبند دستہ ساتھ لے اور فوراً تیار ہو جا اور ابھی ابھی مدینہ منورہ کے
لئے روانہ ہو جا۔ فوج کے لئے اہم پیغام چھوڑ کہ اگر ہنگا می ضرورت پڑے تو فوج
فوراً وہاں پنچے۔

نورالدین زنگی نے جمال الدین موسلی کے مشورے کو صائب سمجھا۔ ضروری ہرایات دیں۔ بیس سواروں کا دستہ ساتھ لیا۔ کثیر سامان زر و جواہر ساتھ رکھ لئے اور بائیس چھبیس دن کا راستہ صرف سولہ دن میں طے کیا اور مدینہ منورہ بہنچ گیا۔ لوگ اچا تک بادشاہ وفت کو د مکھ کر جیرت زدہ رہ گئے۔ جمال الدین موسلی نے لوگ اچا تک بادشاہ وفت کو د مکھ کر جیرت زدہ رہ گئے۔ جمال الدین موسلی نے

اعلان کر دیا کہ بادشاہ وقت بول تو حاضری کے لئے حاضر ہوئے ہیں البتہ شہر مدینہ میں رہنے والے خوش نصیبول میں زروجواہراورد میرفیمی تحاکف پیش کرنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا کوئی باشندہ غیرحاضر نہ ہو کہ ہم اس کی خدمت اور ضیافت سے محروم رہ جا کیں۔ ساتھ ہی خفیہ طور پر سارے مدینہ منورہ کا محاصرہ کرلیا کہ کوئی باشندہ شہر سے باہر نہ جائے۔

وقت مقررہ پرسب لوگ پہنچ گئے، خیرات بٹنے گی۔ ہر آنے والے کو دیئے والا کچھ نہ کچھ دیتا رہا اور نور الدین زگل ہر آنے والے کا چہرہ پڑھتے رہے لیکن دو جن کم بختوں کی شکلیں دکھائی گئی تھیں وہ کہیں نظر نہ آئے۔ آخر آپ نے پوچے ہی لیا۔ کوئی رہ تو نہیں گیا جواب ملا مدینہ منورہ کا کوئی ہاسی نہیں رہا البتہ دو مغر بی شخص نہیں آئے۔ ان کی نیکی و پارسائی اور سخاوت کے ڈیئے نج رہے ہیں۔ پورا مدینہ نہال کر دیا گیا ہے۔ ان کو ان انعامات کی ضرورت نہیں۔ اس لئے وہ نہیں آئے۔ نور الدین زگی نے انہیں زبردی بلایا۔ ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو کہاں سے آئے ہواور کیا ارادے ہیں۔ ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو کہاں سے آئے ہواور کیا ارادے ہیں۔ ہم مغرب سے آئے ہیں جج کا ارادہ ہے ابھی کانی وقت باقی ہے۔ ہم نے رفضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجاورت اختیار کر لی ہے۔ اگر ہمیں یہاں کا مجاور ہونا قبول کرلیا جائے تو یہ ہماری بڑی خوش بختی ہوگ۔

نورالدین زنگی نے ذرائخی فرمائی اور گھر کے معائنہ کے لئے تشریف لے گئے۔ بظاہر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اور ہم خاک کے ذرّ ہے اندر ہی اندر کڑھ رہے تھے کہ کہیں بادشاہ سلامت ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آکرواپس ہی نہ چلے جائیں کہ اچانک ان کی نظر ان کے جائے نماز پر پڑی۔ جائے نماز مصلی اٹھایا تو پنچ کہ اخا تا ہے۔ ہر شخص دیکھ کرھا نظر آیا۔ جو ایک زمین دوز راستہ تھا جے سرنگ کہا جاتا ہے۔ ہر شخص دیکھ کر کانی اٹھا۔

صورت حال معلوم کرنے کے لئے ان پریختی کی آڑا خرانہوں نے سارا راز اگل دیا اور بتایا کہ بیسرنگ قبر انور کے قریب بہنچنے والی تھی کہ ہمارے ہاتھ سے چڑیا اڑگئی۔

نور الدین زندگی نے ان دونوں کو واصل جہنم کیا اور روضہ انور کے اردگرد زمین کی تہد تک کھدائی کرا کرسیسہ بلائی ہوئی دیوار بنا دی تا کہ آئندہ کوئی شخصی ایسی نایا ک حرکت نہ کر سکے۔

نیجے، اجسام انبیاء کرام کی حفاظت میں ہم خاک کے ذرّوں کے ساتھ، ایک اشرف المخلوقات کا پاک نمائندہ بھی شامل ہو گیا۔ الحمد للدنور الدین زگی، جمال الدین موصلی اور وہ بیس سوار جو اُن کے ساتھ ہم سفر تھے۔ وہ سارے ہمارے رقیب ہیں۔ ہم ان رقیبوں کے ناموں سے جلتے نہیں۔ ان کے ذکر سے آئکھیں مفٹدی کرتے ہیں۔ ہمارے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والو! آپ پر جان نجھاور کرنے والو۔ ہم خاک کے ذرّوں کی طرف سے تم پہ لاکھوں سلام

جاں غارانِ حضرت پہ لاکھوں سلام بیہ واقعہ ۵۷۷ ہجری میں پیش آیا۔ بیہ واقعہ بھو لنے والا تو نہیں اگر کوئی بھول بھی جائے تو ہم قیامت کے دن تک نہیں بھول سکتے۔

صف اولیں تو ہے خاص صف وہاں پاؤں جا، یہ کہاں شرف صف مخص صف جو اشارہ ہو تو کہیں سہی صف موتو کہیں سہی

# علين مصطفيا كى سركار صلى الله عليه وآله وسلم يسع محبت

کائنات کی ہر چیز شبیع کرنے والی ہے اور ان کی شبیع ہماری سمجھ سے بالاتر ہے ۔ بیاتو کوئی انو تھی بات نہیں۔ ہمیں تو بعض اوقات، اپنے کسی ہم جنس کی بات بھی جھے نہیں آتی۔ جانوروں کی پرورش کرنے والا، دیکھے بھال کرنے والا، ان کی رکھوالی بیہ مامورشخص، اکثر جانوروں کے اشارے سمجھ جاتا ہے۔ جوکوئی غیرنہیں سمجھ سکتا۔

شیر خوار بچہ، زبان نہیں رکھتا، اگر رکھتا ہے تو قوت گویائی سے محروم ہے۔ وہ فہم و فراست جس سے کام لے کر۔وہ اپنی چاہت ، اپنی ضرورت ، اپنا وُ کھ، اپنی تنکیف کا اظہار کر سکے۔ وہ نہیں کرسکتا جتیٰ کہ وہ اپنی بات سمجھانے کے لئے اشاروں کی زبان بھی نہیں جانتا۔ پھر وہ کون می جبلت ہے۔وہ کون می فطرت ہے یا وہ کون سا جذبہ ہے۔ جو مامتا کی ماری مال ۔اپنے بچے کی وہ باتیں بھی سمجھ جاتی یا وہ کون سا جذبہ ہے۔ جو مامتا کی ماری مال ۔اپنے جے کی وہ باتیں بھی سمجھ جاتی اشارے کرنے کے قابل ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اس کے وہ اشارے بھی بھتی ہے۔ جو اشارے کرنے کے قابل ہی نہیں۔

اس لئے کسی جانور کی، پھر کی، لکڑی کی، پھول کی، پنگھڑی کی، کوئل کی، جھینگر کی، فاختہ کی بات اور تبیج ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے۔اس قصور وار،اس کم علمی کے عیب سے عیب دار کی سمجھ سے

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

کے ناقوس اول کو حجیٹلایا تو نہیں جا سکتا۔خود خالق زبان وزبان دانی اور خالق علم و دانش نے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلَٰكِنُ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم

(IZ\MM)

اور ساری کا ئنات میں کوئی بھی چیز الیی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تنبیج نہ کرتی ہولیکن تم ان کی تنبیج (کی کیفیت) کو سمجھ نہیں سکتے۔

وہ عظیم شخصیت جن کے ہر قدم کی تھوکر سے، ایک نئی راہ نگلتی ہواور خود جس نے بھی تھوکر نہ کھائی ہو۔ ان کے قدموں سے لیٹ کرر ہنے والی ، تعلین پاک، جوڑا مبارک، کتنا مسر در رہتا ہوگا۔ وہ اس احسان پر، اللہ تعالیٰ کے حضور، کس کس انداز سے، تنبیج وہلیل اور تبحید کے کیا کیا انداز اختیار کرتا ہوگا۔ جب بھی کسی پاک گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جوڑ وں سمیت اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جوتا باہر ہی اتارنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے، کلیمی کا شرف پانے والے، کو وطور پرتشریف لے جاتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے:

فَاخَلَعُ نَعُلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوسى (٢٠١٢)

لعنی اینا جوڑاا تار دو۔ بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔

لیکن جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے کمس کی نسبت نے جن جوڑوں کو اتنا نوازا ہو کہ عرشِ اعظم پر بھی انہیں اتارانہیں گیا۔ وہ اپنے صانع مطلق کے حضور۔اس باء بوس کے انعام پر۔ کیا کیات بیج پڑھتے رہتے ہوں گے۔

ہے خاکب روعشق میں کیا سطوت و رفعت تم نے مجھی اس گرد میں اے کر نہیں دیکھا

نعلین مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت سرکار سے سرور ومستی میں آکر بڑھی جانے والی تنبیج وہلیل سے ہمارا واقف ہونا ضروری نہیں البتہ اس کی تنبیج وہلیل و تمجید کے جواثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ تو دیکھے جاسکتے ہیں سمجھے جا سکتے ہیں اورتسلیم کئے جاسکتے ہیں۔ ان اثرات کومحسوس کرنے والوں کی زبان سے سنئے، بڑھے ،سردھنئے اورمست عشق حبیب ہوجائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیہ معمول تھا کہ جب حضور سرا پا نور و
سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی مجلس میں تشریف لے جاتے تو حضرت عبداللہ آپ
سرکار کے دونوں جوڑے آپ کے قدموں سے خود اتارتے اور اپنی قمیض کی آستین
میں لیبیٹ کر رکھ لیتے اور جب آپ سرکار اس محفل سے اٹھ کر جانے لگتے تو
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ خود آگے بڑھ کر آپ سرکار کو جوڑے پیش کرتے اور
بیبناتے ، پھر عصالے کر حضور جان کا گنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے

چلتے حتیٰ کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ شریف میں تشریف لے حاتے۔

سے عبداللہ ابن مسعود سے یو جھانہیں۔اے وقحض! کہ انبیاء کے بعد ساری دنیا کے اماموں قائدوں، رہبروں، غوثوں، قطبوں، ابدالوں، اخیاروں، امامول، اوتار، ابرار، نُقبًا، نُجبًا، عمر، مكتوبان، مفردان قطب ابدال، قطب اقاليم، قطب ولايت، قطب زباد، قطب عباد، قطب عرفاء، قطب متوكلان، قطب الا قطاب، قلندر، صوفی ، مجذوب ومجاذیب ، رجال الغیب کے علاوہ تمام شہید، تمام غازی، محدث،مفسر، فقیه، متنظمین، تمام بادشاه، رؤسا، امراء، فضلاء، علاء، وزراء، غرض ہروہ منصب جومن التُدكسي كوملا يا دنيا نے كسي كو ديا۔ يا وہ خود اپني صلاحيتوں مخنتوں، ریاضتوں، سے تسی مقام پر پہنچا۔ وہ سب کے سب تیرے قدموں کی خاک، تیرا مرتبہ ایک صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے اتنا بلند کہ بیہ بلندیوں والے سارے کے سارے اپنے اپنے مرتبے کو اکٹھا کرکے ایک بلندترین مینارتیار كريں۔ اس كى سب سے بلندترين چوٹى يه كھڑے ہوكر تيرى كرد راه كو ديكھنا عابیں تو تخصے پھر بھی اسنے بلند مرتبے پر فائز یا ئیں کہ اوپر دیکھتے دیکھتے۔ ان کی ٹو پیاں، ان کے تاج نیجے آگریں لیکن میہ بتا تھے اس جوڑے میں کیا چیز نظر آگئی کہ تو اتنا بڑا ہو کر بھی اسے اٹھائے پھرتا ہے اور اپنی آسٹین میں چھیائے پھرتا ہے۔حرزِ جال بنائے پھرتا ہے کسی اور کو اٹھانے نہیں دیتا۔ آگے بڑھ کر اٹھا تا ہے۔آگے بڑھ کر پیش کرتا ہے وہ اگر جواب دیتے تو یقیناً کہتے اے میرے ایمانی بھائی! بیٹلین نہیں یہ جوڑانہیں ہے۔ بیصرف ایک جوتا، چڑے کانہیں، بیتو ہما ہے ہما جس کے سریسے گزر جائے وہ بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ جو سریه رکھنے کومل جائے نعل باک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں

وہ ہمارا خالق و مالک، جو ہمیشہ سے اکیلا ہے اور جس کے بغیرہم اکیلے نہیں ۔

و کتے۔ اس کا اکیلا ہونا، مکتا ہونا، اس کے بے نیاز ہونے کی واضح دلیل ہے۔

سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اکیلا، وہ تنہا، وہ میکا، وہ بے نیاز ہوکر بھی، ان کے بینے ناز اٹھا تا ہے کہ عرش عظیم پر بھی انہیں میہ جوڑے اتار نے نہیں دیئے۔ ہوسکتا ہے میسارا معاملہ صرف عرش اعظم کا مرتبہ بڑھانے کے لئے کیا گیا ہو۔ یا آپ کی نعلین پاک اور اس کے ساتھ چیٹے ہوئے خاک کے ذرّوں کو بتانا مقصود ہوکہ دیکھو کس کے قدموں کے کس نے تہمیں کس مقام ومرتبہ تک پہنچا دیا ہے۔

وسل گئی عصیاں کی ساری ہی سیابی وُھل گئی خصیاں کی ساری ہی سیابی وُھل گئی خصیاں کی ساری ہی سیابی وُھل گئی خصیان کی ساری ہی سیابی وُھل گئی عصیان کی ساری ہی سیابی وُھل گئی عصیان کی ساری ہی سیابی وُھیکا یا بہت

فقير راقم الحروف عبدالحق ظفر چشتی بارگاه وقار العرش والفرش،غوث نشانِ ارض وساء ِراحت جانِ ايمان ، صلى الله عليه وآله وسلم ميں عرض گزار ہے۔ كريما! مہربانا! سرورا! اے خاک کے ذرّوں کوعرش نشیں کرنے والے، اے پیخروں اور پھر دلوں کوقوت کو یائی عطا کرنے والے، اے شجر وحجر کے محبوب ومطلوب اور ان سے خود بھی محبت کرنے والے، اے حقیروں، ذلیلوں، کمینوں، لاحاروں، نا داروں كوايني رحمت وشفقت كي حاور عطا فرما كرسكون واطمينان كي دولت ونعمت عطا كرنے والے! ایک ناكارہ، نیج، نكما، اسفل، ارذل، حجوثی محبت کے دعوے كرنے والا جھوٹا مکار، بہرو پید، مانگت، بھکاری، بھی آپ کے در کا سوالی ہے۔ کریم آ قا، میں یقین کی دولت ہے محروم ہوں۔ مجھے یقین عطا سیجئے۔میرا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ میرے ایمان کو پختگی عطا سیجئے۔ میں سجدوں کی لذت سے محروم ہول۔ اس لذت ہے مالا مال سیجئے۔ میں دینی و دینوی امور میں منافقت کا شکار ہول۔ اس غلاظت سے بچا کیجئے۔

۔ کا تنات دیے رنگ برنگ کھانے تیری جواں دی روٹی توں وار دیواں عصا ملے ہے موی کلیم والا، تیرے ہتھاں دی سوٹی توں وار دیواں وں ہووے نے چن نوں توڑ کے تے سوہنے گنبددی چوٹی توں وار دیواں نیلی حجمت والا ہے کرمن جاوے اوہدی بارگاہ چہ عرض گزار دیواں سرمیرا نے اُس دے قدم ہوون، ساری بزندگی ایویں گزار دیواں بیر میرا نے اُس دے قدم ہوون میں مدینے دی جھوک توں وار دیواں بیرس جھے ہزاراں ہے شہر ہوون میں مدینے دی جھوک توں وار دیواں میرے آتا میں تاج سکندری نوں تیری جتی دی نوک توں وار دیواں میرے آتا میں تاج سکندری نوں تیری جتی دی نوک توں وار دیواں

# موسم وفت کی سرکار ہے محبت اور آپ کی اطاعت

موسموں کی تبدیلیاں تو کسی کے چاہنے سے نہیں ہوتیں۔ وہ اپنے پروگرام کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ گری، سردی، خزاں، بہار، جس، گھٹن، خوشگواریاں، یہ سب مالک و خالق کے قبضہ و اختیار میں ہیں لیکن جس طرح کا نئات کی ہر چیز، یہ جانی ہے پہچانتی ہے اور مانتی ہے کہ ہم دنیا میں کسی کے حکم، کسی کی درخواست اور کسی کے پہچانتی ہے اور مانتی ہے کہ ہم دنیا میں کسی کے حکم، کسی کی درخواست اور کسی کی چاہت سے نہیں بدلتے۔ ہماری تبدیلیاں مالک کے حکم کی تابع ہیں یا مالک و خالق کا کوئی خاص بندہ جے ہمیں حکم دینے کے اختیارات دے رکھے ہیں۔ مالک و خالق کا کوئی خاص بندہ جے ہمیں حکم دینے کے اختیارات دے رکھے ہیں۔ ان کے حکم کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں۔

# سردی کا گرمی میں تبدیل ہوجانا

آئے! سردی کے موسم سے عرض کرتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا واقعہ تنہیں یاد ہے جس میں تم نے اپنی خواور عادت بدل دی ہو۔

سردی کے موسم نے کہا ہاں، ہاں، کیوں نہیں۔ کیا ایسے غیر معمولی واقعات بھولے جاسکتے ہیں۔نہیں بلکہان کی یاد تو سر بلندی کا باعث ہوتی ہے۔

ایک دن ایسا ہوا۔ میرا موسم اپنے جوبن پرتھا۔ سردی مدینہ منورہ کی گلی کو چوں بازاروں اور نباتات و باغات اور فسلوں پر اپنے اثر ات مرتب کر رہی تھی۔ اس دن سردی کچھ زیادہ ہی اپنے جوبن پرتھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذانِ فجر ارشاد فرمائی لیکن نمازیوں کی کثیر تعداد سے جومسجد نبوی شریف بھر جایا کرتی تھی۔
سردی کی وجہ سے اس میں کمی آگئی۔ جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے تو دیکھا مسجد شریف کی سفیں خالی ہیں اور اپنے مقدس مہمانوں کے انتظار میں ہیں تو سرور ومولائے کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے بوچھا، بلال! کیا بات ہے۔ آج مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے تو عرض کی حضور! سردی بہت زیادہ ہے۔ اس لئے نمازی حاضر نہیں ہو سکے بین کر مجبوب رب ذوالجلال نے دعا فرمائی۔

آذُهَبُ اللَّهُمَّ عَنْهُمُ الْبَرْدَ

یا الله نمازیوں سے سردی دور فرما دے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں سردی کا موسم تو پہتے ہیں تبدیل ہوا یا نہیں لیکن میں نے دیکھا۔مسجد نبوی شریف میں نمازی شکھے کر رہے ہیں آپ کے الفاظ بچھ یوں ہیں۔

فَوَ أَيْتُهُمْ يَتُرَوَّ حُونَ فِي الْمَسْجِدِ (دلاً النبوه ابونعيم جلدا صفحه ۱۷)

کہ میں نے نمازیوں کو دیکھا کہ وہ مسجد شریف میں پیھے کر رہے ہیں۔
ایک اور واقعہ بھی ہماری عزت وتو قیر میں محبوب رب ذوالمنن صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور تھم کی تقبیل میں، ہماری سربلندی کا باعث ہوا۔ الحمد لله ہوا یوں کہ حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضی شیر خدا رضی الله عنہ کے جسم کو میری سردی کے اثرات نے کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا۔ ہم تو تھم کے بندے میں سری سردی کے اثرات ہم تو تھم کے بندے میں۔ مالک جب جا ہتا ہے ہمارے موسم میں تیزی آجاتی ہے اور جب چاہتا ہے ہمارے موسم میں تیزی آجاتی ہے اور جب چاہتا ہے ہمارے موسم میں تیزی آجاتی ہے اور جب چاہتا ہے

ما لک کے اس بے دام بندے نے ، مالک کے محبوب اور اپنے رسول معظم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت فرمائی کہ حضور بندہ نواز و بندہ پرور،سردی سیجھ زیادہ ہی اثر انداز ہورہی ہے اور اس کی زیادتی سے معاملات زندگی، معاملات عبادت و ریاضت اور حاضری و حاضر باشی بہت متاثر ہورہے تو ها ینطق عن الھولی ان هو الا وحی یو لی کی مقدس زبان فیض ترجمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیالفاظ نکلے۔

### اَللُّهُمَّ اكْفِهِ الْحَرَّ وَالْبَرَدَ

یا الہی! میرے علی ہے گرمی اور سردی دونوں ہی دور فرما دے۔

پیترنہیں ساری کا ئنات کے مطلوب ومبحود ومعبود رب کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی اس دعا میں کیا تا ٹیرتھی کہ خود حضرت علی المرتضى شيرخدا رضى الله عنه ارشاد فرماتے ہيں كه مجھے نه گرمى لگتى تھى اور نه بھى سردى کا احساس ہی ہوتا تھا۔ میں نے وقتی طور پرصرف سردی کی شکایت کی تھی لیکن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرمی کی شدت یا احساس سے بھی نجات ولا دی۔ اب میں گرمی میں موٹے صوف کے کیڑے پہن لیتا تھا اور سردی میں جان بوجھ کر باریک اور سادہ ہے کپڑے پہن لیتا تھا۔میرے اس انداز میں ایک راز یوشیدہ ہوتا تھا کہلوگو! میرے آتا کی شان محبوبی دیکھو! اس کا کیا مقام ومرتبہ ہے۔ بيرتو حضرت على رضى الله عنه كى اپنى كيفيت تقى نال! ليكن آپ جمارى كيفيت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میری بہن گرمی اور مجھے بعنی سردی دونوں کو اپنے اپنے موسم میں بھر پور اینے اینے جو ہر دکھانے ہوتے تھے لیکن ہم پتلیوں کی ڈور جس مالک کے ہاتھ میں ہے وہ سمجھا دیتا تھا کہ اے گرمی اور اے سردی کی تیزی سارے زمانے پر جہاں جہاں تہاری رسائی ہے یا جہاں جہاں تمہیں اینے موسم کی سختیاں بھیرنے کا موقع ملے وہاں وہاں ضرور بھیروکیکن میرے محبوب کریم صلی الله عليه وآله وسلم برسب سے بہلے ايمان لانے والے، ميرے محبوب كے جال شار بجيااور بجي حضرت ابوطالب بن عبدالمطلب اورسيده فاطمه بنت اسدرضي الثدعنه کے گفت جگر حضرت علی المرتضلی رضی اللہ عنہ کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ اس کی بہت بردی سفارش ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اللهم صل وسلم على سيدنا و مولانا محمد وآله بقدر حسنه و جماله

(خصائص کبری صفحه ۲۵۲ جلد ۱\_ دلائل النبو ه صفحه ۳۲۳ جلد۲\_سیرت حلبیه صفحه، ۱۲ جلد۲ مجمع الزوائد صفحه ۱۲۵ جلد ۹)

موسم صرف سردی و گرمی کا ہی نہیں ہوتا۔ موسم جوانی اور بڑھا پے کا بھی ہوتا ہے۔ بیموسم بھی سیدی و آتائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت والفت سے سرشار تعمیل ارشاد میں اپنی فطرت ہی بدل دیتے تھے۔

جوانی اور بڑھایے کا موسم

میری مٹی میرے ہی ہاتھوں میں تنویر بن جائے
ہتھیلی کی کیروں پر تیری تصویر بن جائے
گفتہ زندگانی کی کوئی تدبیر بن جائے
تہمارا حسن میرے پاؤں کی زنجیر بن جائے
تہمارا حسن میرے پاؤں کی زنجیر بن جائے
ایک حقیقت ہے کہ جوانی چلی جائے تو آتی بھی نہیں دیکھی اور اگر بڑھاپا آ
جائے تو کسی نے جاتے بھی نہیں دیکھا۔ جوانی دیوانی کی رنگینیاں اپنا رُخ موڑ لیس
تو کوئی منت ساجت دوبارہ آنے پر آمادہ نہیں کر سمتی اور اگر بڑھاپا اپنے جو بن پر آ
جائے تو کوئی نسخہ کوئی تریاق، کوئی دوائی اور کوئی گشتہ اس کو گھر کے صحن سے نکال
نہیں سکتا، جسم کا جوڑ جوڑ، اس کی آمد کا پہتہ دیتا ہے۔ سرکے بالوں سے پاؤں کے
ناخنوں تک۔ اس کے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ قوت بینائی سے لے کر مالک کی
ہرعطا کردہ صلاحیت و نعمت منہ موڑ تی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیموں کی حکمت و دانائی

گئی جوانی نے آیا بڑھایا جاگ پُیّاں سُب پیڑاں کِس کم ہُن محمد بخشا سونف جوین ہر بڑاں

کیکن قانون جس کے ہاتھ میں ہو۔ سارے موسموں کی باگ ڈورجس کے قبضہ قدرت میں ہوجواللہ الصمد کی قبضہ قدرت میں ہوجوال تمام حالات و کیفیات کا خالق و ما لک ہوجواللہ الصمد کی شان ہے نیازی کا مالک ہو۔ اسے کس بات کی مجبوری ہے۔ و ہ گہرے ترین بڑھا ہے میں ارزل العمر میں بہنچانے والا، خود مختار جس کا کوئی ہاتھ نہیں پر سکتا کہ بڑھا ہے۔

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلَى اَرُذَلِ الْعُمُو لِكَى لَا يَعُلَمَ بَعُدَ عِلْمٍ شَيْئًا طُ اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ٥ (الخل70\16)

اورتم میں سے بعض کو ناقص ترین عمر کی طرف بھیر دیا جاتا ہے۔ (جہال بہنچ کر) سب بچھ جان لینے کے باوجود بچھ نہ جانے، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانبے والا اور بڑی قدرت کا مالک ہے۔

اسی عمرے بناہ طلب کرنی چاہئے کہ یا مالک! تو ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے جب چاہئے کہ یا مالک! تو ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے جب جب چاہے جس کے ساتھ جو کرنا چاہے کرسکتا ہے۔ کجھے ایک انتہائی کمزور انسان جس سے گلیوں کے تنکے بھی بھاری ہوں وہ عزنس کرتا ہے اس بڑھا ہے گئیوں کے تنکے بھی بھاری ہوں وہ عزنس کرتا ہے اس بڑھا ہے گئیوں کے محفوظ رکھا ورتو سب بچھ کرسکتا ہے۔

وہ بے نیاز وصاحب قدرت ہو کر بھی اپنے محبوب ترین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی سفارشی دعاکسی کے حق میں قبول فرما کر نظام جوانی و بڑھایا،موسم جوانی و بڑھایا بدل دے تو کسی کا کیا جاتا ہے اور کس کواعتر اض کی کیا گئے اکثر ،ے۔

آیئے۔ دیکھیں بیموسم بڑھا یا اور جوانی کس طرح محبوب کا کنات کی محبت و اطاعت کی خاطر اپنانظم بدلتا ہے۔ سیدنا عمر وابن اخطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسولِ معظم جانِ کا کنات سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا۔ میں پانی لیکر حاضر ہوا۔ میں نے غور سے دیکھا تو پانی کے برتن میں ایک بال تھا۔ وہ میں نے نکال کر علیحدہ رکھ دیا۔ شاید کا کنات عالم کی خبر رکھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک نے دیکھ لیا وراس عمل کو پہند فرمالیا تو آپ نے خوش ہوکر دعا فرمائی۔ آئے لُھے ہم جَیّم لُهُ یااللہ سی خص کو خوبصورت بنا دے۔ اسے حسن و جمال کی دولت سے مالا مال فرما۔ بس مع عالے نا اثر اکساری رہے لیکن عمر و بن اخطب پر بڑھا ہے کو بھی کہہ دیا کہ عمر کی طوالت بے شک جاری رہے لیکن عمر و بن اخطب پر بڑھا ہے کہ اثر ات کھی نہ ہوں۔ نینجماً عال ویں برس کی عمر میں بھی سر اور داڑھی میں سے ایک بال بال میں سفید نہ ہوا۔ (مدارج النو قاری صفح ۲۳۸ جلدا۔ جمۃ اللہ علی العالمین صفح ۲۳۸)

مَ وَلاَى صَلِ وَ سَلِمَ دَائِسَمُ دَائِسَمُ الْبَدَا عَلَى صَلِلْ وَ سَلِمَ مَا الْبَدَا عَلَى صَلِي عَلَى الْمَعَلَى وَيُلِيلُ خَيْسِرِ الْخَلْقِ كُلِهِم

## س خیرات کے اثرات غیروں تک بھی <u>پہنچے</u>

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ آیک یہودی نے جانِ ہر دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کوصاف کیا (اس میں کوئی چیز یا تکا وغیرہ پڑگیا تھا) آپ سرکار کا تئات ارضی وساوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے بھی خوش ہو کرانعام بخشتے ہوئے دعا فرمائی۔ اَکْ الله مَّم جَمِّلْهُ اے الله تعالیٰ اس شخص کو میری داڑھی کوعقیدت سے صاف کرنے کے صلہ میں اور انعام کے طور پر حسین وجمیل بنا دے۔ اس یہودی کے بڑھا ہی وجہ سے سارے بال سفید ہو چکے تھے لیکن جو بڑھا یا جاتے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ اس یہودی کے سفید ہو چکے تھے لیکن جو بڑھا یا جاتے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ اس یہودی کے ہوائی جو جو اگر واپس بھی نہیں لوئی۔ وہ مجبوبے غداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی جا ہتوں جو ان جو جا کر واپس بھی نہیں لوئی۔ وہ مجبوبے غداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی جا ہتوں

کی خاطر صدیوں سے از ازل تابہ ابدنہ بدلنے والا قانون بدل کر رکھ دیا اور اس بوڑھے یہودی کے چہرے پراس کے اثرات مرتب کر دیئے۔

(مدارج النبوة فارى صفحه ٨٣٨ جلد له جمة الله على العالمين صفحه ٢٣٨)

پاس رہتا ہے دور رہتا ہے کوئی دل میں ضرور رہتا ہے الیے رہتا ہے الیے رہتا ہیں فرد میرے دل میں جیسے آنکھوں میں نور رہتا ہے جیسے آنکھوں کو جب سے دیکھا ہے ان کی آنکھوں کو ہلکا ہلکا مہلکا مہرور رہتا ہے

حضور سرایا نورصلی الله علیه وآله وسلم نے بینعت حضرت عمیر بن سعید رضی الله عنه کوبھی عطا فر مائی۔ ان کے سر پر دست شفقت رکھا اور درازی عمر کی دعا دی۔ آپ کی عمر مبارک اُسٹی سال ہوئی لیکن ایک بال بھی سفید نه ہوا اور نه جسم پر برطابے کے اثرات مرتب ہوئے۔ برطابے کی لا چاریاں، بیاریاں اور برطابے کی گرفتاریاں اس کلی کاراستہ ہی بھول گئیں۔

اللهم صل و سلم و بارك على النبى المختار سيد الابرار زين المرسلين الاخيار و على آله و اصحابه اولى الايدى والابصار

## سونا: بعنی زرِخالص کی محبت واطاعت رسول صلی الله علیه وآله وسلم

سونا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دھات، کا ئنات کے ہر حصہ میں اپنی اہمیت کا احساس دلاتی ہے اور ہر زمانہ میں اپنا لوہا منواتی رہی ہے، منوا رہی ہے اور منواتی رہے گی۔ تمام بادشاہیوں کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے اور منواتی رہے گی۔ تمام بادشاہیوں کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے اپنی چک دمک کا سورج طلوع کرتی رہی۔ تمام بادشاہوں کی سطوت و تمکنت

اورطافت کا سرچشمہ یہی سونا رہاہے۔

لین ہے بردا ہے وفاء کسی کے ساتھ بھی دوسی نبھا نانہیں جانتا بلکہ ہمیشہ کسی کے ساتھ رہنا پیند ہی نہیں کرتا۔ اس نے کئی سر ہائے غرور خاک میں ملائے ہیں کسی کو اٹھا تا ہے تو آسان پر پہنچا دیتا ہے۔ اور پھرخود ہی کئی باراپنے ہاتھوں کسی کے سر پر دستار عزت و فضیلت سجائی ہوئی یوں تھینچنے لگتا ہے۔ جیسے کا نئوں میں البجھی ہوئی چا در کوکوئی جھڑکا دے کراتارتا ہے۔ کسی پر رحم نہیں کھا تا۔ بہی و بے چارگی د کمیے دکی چھڑکا دے کراتارتا ہے۔ کسی پر رحم نہیں کھا تا۔ بہی و ب چارگی د کمیے د کمیے میں کھلونا بن کر یوں ہر چیز بھلا دیتا ہے جارگی د کمیے د کمی سکھلونا دے دیا جائے تو سب بچھ بھول جاتا ہے اور کسی کو جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا دے دیا جائے تو سب بچھ بھول جاتا ہے اور کسی کو حملونوں کی طرح اپنے ہاتھوں نچا تا ہے اور توڑ بھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کوئی اس کی دید کو تر ستے رہ جاتے ہیں اور کئی ایک کے گھر میں اتنی فراوانی کے ساتھ گھتا چلا جاتا ہے کہ سنجا لنے کی جگہ نہیں ملتی۔

' البی فتمتی ، اہم اور بے وفا دولت بھی ، کسی کے تھم کی پابند نظر آتی ہے۔ محبت کی زنجیر جس کسی کے قدموں میں پڑجائے۔ اس کا سارا غرور خاک میں ملا دیق

مادات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوئے۔ اس کے قبیلے کے خاک کے ذرّوں نے مجھے اس کی کہانی سنائی۔ کہنے لگے، سونے کواپنی حیثیت پر بڑا ناز ہوگا۔ فخر ہوگا۔ بے وفائی کی فطری جبلت کے باعث، ہوسکتا ہے اس کا اپنا سربھی کسی کے آگے نہ جھکتا ہولیکن اپنے مالک کے مجبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت نے اس کے پاؤں میں بھی زنجیرڈال دی اور اف نہ کر سکا جو تھم ہوا اس پر عمل کرنے پر مجبور ہوگیا۔

ب سے اور ہمارے کریم آقا۔محبوب رب ذوالکرم والاحسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان فارسی رضی وآلہ وسلم سے ایک باوفا، وفا شعار مخلص، جاں نثار، غلام،حضرت سلمان فارسی رضی

الله عنه کو کون نہیں جانتا۔ ان کے ذمہ چالیس اوقیہ سونا قرض تھا۔ ایک حساس انسان کو قرض بہت پر بیثان کرتا ہے۔ آپ نے اپنے قرض کا تذکرہ، جانِ کا نئات صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ حضور سرایا نور وسر درصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے آپ کوسونے کا ایک انڈا عطافر مایا کہ بیدلیں اور اپنے سارے قرض خواہوں کا قرض اوا کریں۔ عرض کی، حضور! اپنے تھوڑے سے سونے سے کیا کسی کا قرض انر سکے گا۔ شاید وہ آپ کی بات سمجھ نہ سکے تھے۔ یا ظاہری ود نیوی اثر ات کے حصار سے ابھی شاید وہ آپ کی بات سمجھ نہ سکے تھے۔ یا ظاہری ود نیوی اثر ات کے حصار سے ابھی نگل نہ پائے تھے۔ ورنہ زبانِ مصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے نگلنے والے الفاظ کے فیوض و برکات سے تو وہ محروم نہ تھے تا ہم آپ نے ارشاد فر مایا۔ سلمان! جاؤ تو سمبی، قرض خواہوں کو بلا لو اور ان سب کو ان کی ضرورت کے مطابق قرض چکا تے حلے ماد

اب آپ سمجھ گئے تھے جن کے ایک نبسم سے دلوں کی مرجھائی کلیاں کھل جاتی ہیں جن کے ہاتھوں کے کمس سے ہر چیز کی کمی کثرت میں بدل جاتی ہے۔ یہ سونے کے انڈے کے ہاتھوں کے کمس سے ہر چیز کی کمی کثرت میں بدل جاتی ہے۔ یہ اور آپ کے انڈے کے بارے میں حکم بھی تو اسی نے عطا فر مایا ہے۔ چلو چلتے ہیں اور آپ کے ارشاد کا یہ اعجاز بھی دیکھتے ہیں یہ کرشمہ ہم بھی دیکھیں گے۔ قرض خواہ بھی دیکھیں گے۔ قرض خواہ بھی دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھے گی۔

ای فیض کے اثرات سے بھیگے جذبات سے چل دیئے اور ایک ایک قرض خواہ کو بلاتے رہے اس کے قرض کے مطابق سونا کاٹ کاٹ کر دیتے رہے اور فارغ کرتے رہے۔ آخرتمام قرض خواہوں کے قرض کے بار سے فارغ ہوئے اور چالیس اوقیہ سونا قرض ادابھی ہوگیا اور جتنا سرکار ابد قرارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا دیا تھا وہ نے بھی گیا۔

ہم خاک کے ذرّوں نے اس سونے سے کئی بار، اس راز سے پررہ اٹھانے کی درخواست بھی کی لیکن وہ ہر بار ہنس کر ٹال گیا۔ قصے ہور کے دے اندر درد اینے سمج ہودن بن پیڑوں تا خیراں نا ہیں بے پیڑے کد روون جس وچہ جی رمز نہ ہووے در دمنداں دے حالوں بهتر حيب محمد بخشا سخن اجبے نالوں

### غارول کی حضور ہے محبت اور آپ کی اطاعت

یرانی بات وہ ہوتی ہے جونسیا منسیا ہو جائے بھول بھلیوں کی وادیوں میں گم ہو جائے۔قعرنسیاں میں جا گرے۔بھی کوئی بھول کربھی یاد نہ آئے کہ بیہ واقعہ ہوا تھا۔ وہ گلیاں وہ بازار، وہ بستیاں وہ شہراور جنگل وہ بیاباں اور گلزار گزرنے والوں کو مجھی اینے ساتھ، یا اینے ہاں ہونے والا واقعہ یاد نہ کرائیں نہ بھی سن کرخوشی و مسرت سے کبوں برمسکراہٹ آئے اور نہ بھی حسرت و پاس سے آنکھوں کے

کٹورے آنسوؤں ہے بھرجائیں۔

کٹیکن اگر بات بیسیوں، سینکڑوں اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ایسے ہو جیسے ابھی کل کی بات ہے۔ اس بات کے اس واقعہ کے اور اس کے سارے کرداروں کے نام لوگ و ظیفے کے طور پر رٹ لیں۔ ان کے ذکر ہے ذہن وفکر میں بہار آ جائے۔خوشی ومسرت سے چہرۂ ایمان کھل اٹھے جی کرے۔ان حسینوں کے قدموں کی دھول بن جائیں جن کے حسین تذکر ہے، ان گلیوں کو، ان بازاروں کو، ان غاروں کو زندہ رکھے ہوئے ہے تو اس کو برانی کہنا دانشمندی اور دانشوری

حافظ ابن کثیر رحمة الله علیه جو ثقامت میں اینا ایک مقام رکھتے ہیں اگر ان کی رائے ہی کوشلیم کرلیا جائے تو بیہ بات آج سے دو ہزار ایک سواڑ سٹھ سال برانی ہے جس بات کوسات لا کھاسی ہزار جارسواسی دن گزر چکے ہوں۔ وہ بات اگر آج بھی ا لیم ہی ہو کہ ایقان و یقین سے بھولنے نہ بائے بلکہ خالق و ما لک اس کہانی کے پڑھنے والوں کو ایک ایک حرف کے بدلے کم از کم دس دس نیکیوں کی خیرات بائٹا رہتا ہو کئی لاکھ انسانوں کو وہ اتنا از ہر ہونوک زباں پر ہو کہ بھولنے کو جی ہی نہ کرے۔ تو کیا آپ اس کہانی کو پرانی کہیں گے نہیں۔ ہرگز نہیں۔

حفرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سواکسٹھ سال پہلے۔ ملک شام کے ایک بادشاہ انطبوکیس چہارم نے مالک کے غیروں سے یارانے کے بھوت سوار ہونے کی بناء پر بیت المقدل کوشہید کرکے اس کی جگہ زمیس دیوتا کے مندر کی بنیاد ڈالی تو مکانی خاندان کے چند غیور موحد نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے، حالات کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

نَحُنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ

لیعنی بیانِ حقیقت کا منشا داستان گوئی نہیں بلکہ حکمت وموعظت کو اس طرح لوگوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ وہ اس سے فیض یاب ہوں۔ اپنے رب پر خالق و مالک پر ایمان لانے کے بعد جو ملتا ہے وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ پھر بھی ابہام کا مقام نہیں آتا۔

وہ نوجوان، قریب ہی ایک پہاڑکی غارسے میں جالیٹے۔ حق بات کہنے پر جہال زبان کٹتی ہو۔ وہاں سے حالات کی بہتری تک یا قدرت کی طرف سے حالات کی تبدیلی آنے تک ہجرت کرجانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔

ان نوجوانوں کے ساتھ۔ ایک کتا بھی ، غار کے دھانے پر آلیٹا۔ اللہ تعالیٰ رشاد فرما تا ہے:

فَضَرَبْنَا عَلَى الْذَانِهِم فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا

کہ ہم نے ان کے کانوں پراس غار میں کئی برس تھیکی دی۔ کان پر بیار سے تھیکی دے۔ کان پر بیار سے تھیکی دے۔ کرسلانا اورسلائے جانے والے کی حفاظت کا بورا اہتمام کرنا،قرب الہی کے لئے ہوتو حسن عمل کا کیا کہنا۔

ہم غار کے پھروں اور ذروں نے ان کا استقبال کیا اور تین صدیوں تک ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا ہے۔ یہ نوجوان ہماری پارٹی کے بندے تھے۔ اُن کے ساتھ ساتھ ایک بخس اور ناپاک جانور، کتا بھی تھالیکن وہ چونکہ اُن کے ساتھ ہی آیا تھا اور یقینا اس نے ان نوجوانوں کے مقام و مرتبہ کو جان لیا تھا، پہچان لیا تھا، پھر مان بھی لیا تھا اس جان پہچان اور تسلیم نے اس کو بھی امر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے مان بھی لیا تھا اس جان پہچان اور تسلیم نے اس کو بھی امر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں پیدا کردہ کتوں میں سے کسی کا قرآن پاک میں ذکر نہیں آیا۔ صرف اس کا نام آیا ہے یہ سب ان کی جان پہچان اور تسلیم کا انعام ہے کہ اس نے الیے مالی و خالق کے مانے والوں کو مان لیا۔

تیری نسبت نے نکھارا میرا انداز حیات
میں اگر تیرا نہ ہوتا سگِ دنیا ہوتا
قدرت نے ان نوجوانوں کے ایمان کی پختگی کے صلے کی پھوار میں ہم غار
کے پھروں، کنگروں اور خاک کے ذروں کو بھی بھگو کر رکھ دیا اور اس کتے کو بھی،
لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ غار کے قریب ان کی یاد میں مسجد تعمیر کریں۔ان کے اساء
گرامی کی تختی لگا کیں۔غار، مسجد، کتا، کی نسبت سے قرآن پاک میں
اصْحَحابُ الْکھنِ وَ الرَّقِیْمِ،

وَكُلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ

کہ ان کا کتا غار کے منہ پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے بیٹا ہے کہہ کرتمام کرداروں کوزندہ کر دیا، تازہ کر دیا، ان کے اس واقعہ کو اتنا پر انا ہونے کے باوجود زمانے کی خفلت کے گردوغبار میں چھپنے ہیں دیا نسیا منسیا ہونے نہیں دیا۔
جب ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہوں اور شکور حلیم کی قدر دانی کے شہر ہے ہوں اور اس غار کا سرساری دنیا کی ہزاروں لاکھوں غاروں میں سب سے اونچا ہوتو ہم مجلا کیسے ان کوفراموش کرسکتی تھیں۔

یہ تو ہماری قسمت ہے کہ ہمارے ہاں ساری کا نئات میں آج تک جتنے ہمارے خالق و مالک کے مانے والے چاہنے والے اور اس کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے بھی ہوئے۔ان سب کے سردار ان سب کے آقا، فخر انسانیت اور فخر موجودات زمانہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف کے آئے۔

### غارِحرا

میرا نام تو حرا ہے اور میرے قریب ہی ایک اور میری بہن غارِ تور کے نام سے معروف وموسوم ہے۔ ہمارے مقدروں نے ہمیں غارِ اصحاب الکھف سے بھی اونچا مقام دے دیا۔

سحاب لطف رحمانی، ما لک آب و تاب چہرہ زیبائی، ملیح ول آراء، ملاحت و خمکینی حسن و جمال کے پیکر جسمانی و روحانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے اعلانِ نبوت کے قریب قریب، میرے کلبہ تاریک کورشک آفاب و ماہتاب بنانے کے دن قریب آگے۔ مجھے یا دنہیں پڑتا کہ جب سے مجھے خلعت وجود سے نوازا گیا۔ اس وقت سے کوئی رشک انسانیت، انسان میرے ہاں مہمان ہوئے ہوں۔ شاید یہ میری زندگی میں پہلا لمحہ مسعود تھا کہ پوری کا کنات کا مرکز محبت و اطاعت محبوب رب ذوالکرم، باعث تخلیق کل خلائق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت و اطاعت محبوب رب ذوالکرم، باعث تخلیق کل خلائق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت نے اپنے مالک سے لولگائے خلوت میں بیٹھ کر، ساری کا کنات سے منہ موڑ کر، اپنے معبود و مبحود سے ہمراز ہونے کے لئے میراانتخاب کیا۔

میں چھے پتاسے ونڈاں اج قیدی شر<sup>ت</sup> لیا ماہی نوں

قدرت کی عطا کردہ نعمتوں کا حساب ممکن نہیں۔ اس نے ہمیں کیا کیا انعام بخشے ہیں۔ ان کوشار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوصف جب مطلع تاباں بن کر میرے ہال جلوہ افروز ہوئے اور اپنے خالق و مالک سے ہمراز ہوئے۔ بے شک اس وفت آپ کے پاس میر ہے سوا اور کوئی نہ ہوتا تھالیکن میں نہیں جان سکی وہ میرے ہاں خلوت کدہ میں کیا کیا اسرار و رموز سے لبریز گفتگو فر ماتے تھے۔

ہجر کی راتیں ہوں، یا دن بہر حال طویل ہوتے ہیں اور وصل کی طویل ترین راتیں بھی مختصر ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر چہ کئی گئی دن میرے ہاں جلوہ افروز رہتے سے اور مجھے قدم ہوی کا شرف ملتا رہتا تھا۔ آپ کی وہ جبین سعادت، جس کی تابانیوں سے بھیک لے کر چاندر شن ہوتا ہے وہ جبین میں نے کئی بار چومی ہے۔ میں نے کتنی کتنی دیر تک اس کے بوسے لئے ہیں۔ میں خود ان لمحات کے سحر میں فروب جاتی تھی اور مجھے خبر تک نہ ہوتی تھی کہ ساری رات ایک ہی سجدہ میں کیسے فروب جاتی تھی اور مجھے خبر تک نہ ہوتی تھی کہ ساری رات ایک ہی سجدہ میں کیسے بسر ہوگئی۔ آپ میرے ہاں قیام میں بھی بھی آرام فرما بھی ہوتے تھے۔ میرے خاک کے ذروں کا وہ حصہ جہاں آپ کا جسم مبارک آرام فرما ہوتا تھا وہ عرش اعظم سے بھی برتر اور عظیم ہوتا تھا۔ میں ایسے حالات میں محسوس کرتی تھی کہ جیسے کسی نے مجھے زمین سے اٹھا کرلا مکاں تک پہنچا دیا ہے۔

خوشبو ہے کہ اب تک نہیں جاتی میرے گھرسے اک شب کوئی مہمان میرے گھر میں رہا تھا

اگر آپ کے مشام جان ایمان کام کرتے ہیں تو تبھی میرے ہاں تشریف لائیں۔ میں نے وہ خوشبو دارلمحات کی عنبر فشاں خوشبو، آج تک سنجال سنجال رکھی ہوئی ہے۔ بیحضور سرور عالم و عالمیان صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مجھے انعام میں عطا فرمائی ہوئی ہے۔

سلام اس پر کہ جس نے ظلمتوں کو روشی سخشی سلام اس پر کہ جس نے نندگی کو زندگی سخشی سلام اس پر کہ جس نے زندگی کو زندگی سخشی

سلام اس پر کہ جس کی راہ دیکھی ہے بہاروں نے سلام اس پر کہ جس کے باؤں چوے ہیں ستاروں نے

پھر وہ لمحہ بھی اُ گیا جو تقتر س مآب کھر بول سالوں پر بھی بھاری ہے جس میں پوری انسانیت کا نصاب زندگی اترا۔ ان گنت ملائکہ کا سرداران گنت انبیاء ورسل کا صحابی، مکین سدرۃ المنتہیٰ، روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام پوری دنیا کے امام وراہبر و راہنماصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تمام آسانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ ترین کتاب کی ابتدائی چند آیات مبارکہ لے کر نازل ہوئے۔ میں ان لمحات کی گواہ ہوں۔ میرا ایک ایک پھر گواہ ہے۔ میری خاک کا ایک ایک ذرہ گواہ ہے کہ اولین سطور مبارکہ پوری انسانیت کے نصاب زندگی کی ابتدائی آیات، ہمارے مامنے نازل ہوئیں۔ اس پاکیزہ معطر معنبر لمحے کی پاکیز گیاں نہ پوچھو۔ یہی چند آیات مبارکہ ناقوس اولین تھیں۔ جس نے پوری کا نئات کو جیرت زدہ کر دیا۔

وہ بجل کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

میرا نام جوآپ کواب تک یاد ہے یا میں دنیائے ایمان کے نقشہ پرجلوہ گر ہوں تو میرا کوئی کمال نہیں۔ بیتوان کا کرم ہے کہ وہ میرے ہاں تشریف لائے اور میرے ذروں کورشک قمر وبدر بنا دیا۔ اور میرا ماحول ابھی تک اسی نشے سے سرشار ہے۔ حضور سرایا نوروسرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً وسہلاً ومرحبا کہتے ہیں۔

پوچھا کسی نے مجھ سے کہ خوشبو کی انہا میں نے کہا کہ آج بھی غار حرا میں ہے اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه و بارك وسلم

### غاريثور

کامل عشق خدایا مجنشیں غیر ولوں منہ موڑاں کوں جاناں، کو نکال، کو آکھاں لوڑاں

ابر بہار نے جمرہ تجازِ مقدس کا انتخاب کیا کہ پورے جاز مقدس میں خصوصاً

ہیت اللہ شریف اور اس کے اڑوس پڑوس میں صدیوں سے ابر بہار کا ایک چھینٹا

تک نہ برسا تھا۔ صدیوں پہلے حضرت ذہبے علیہ السلام کے محترم قدم یہاں پہنچے اور
وادی غیر زرع کو مرجع خلائق بنا دیا پھر امتدادِ زمانہ سے خود بیت اللہ شریف بھی
غیرول کا مسکن بن گیا اور غیرول نے اپنا تسلط اس طرح جمالیا تھا جیسے تیندوا اپنے
جال میں شکار کو چاروں طرف سے پھنسالیتا ہے۔ ابر بہار کے چھینے ، حرمال نصیبی
کے خوگروں کو راس نہ آئے۔ دہکتی آگ پر پانی کے چھینٹے آگ کو اور بھڑکا دیتے
بیاں کے باسیوں کے دلوں میں شرک و بت پرتی کی شیطانی آگ اتن میں شرک و بت پرتی کی شیطانی آگ اتن اتن

وہ جوسارے جہانوں کے لئے رحموں کا سائبان بن کرآیا تھا وہ اپنے شہر، اپنے گھر والوں اور اپنے اعزاء واقرباء کے لئے کتنی بڑی شنڈی چھاؤں دینے والی چھتری بن کرآیا ہوگالیکن حرمال نصیبی اور کم بختی کے اندھیروں نے ان کی بینائی، ان کی بصارت اور ان کی بصیرت کے چراغوں کو بجھا دیا۔ راہِ راست کی راہ دکھانے والا بارہ تیرہ سال مسلسل انہیں جگاتا رہا۔ بدبختی کوخوش بختی میں تبدیل کرنے والا ناقوس مسلسل بجاتا رہا۔ اس کے جواب میں دعا کیں لینے کی بجائے دکھ سہتا رہا۔ کرب برداشت کرتا رہا۔ ان کے بچھائے ہوئے کانٹوں یہ چلتا رہا۔

اینے جاہنے والوں کے گلول میں رسیاں ڈالے تھیٹے دیکھتا رہا۔ دیکتے انگارل بر لیٹنا دیکھنا رہا۔ نازک اجسام مستورات کےجسموں کو درمیان سے جرتا ہوا دیکھنا رہا اور صبر کی تلقین کرتا رہا۔ وہ خود بھی صابر نتھے اور اینے جانے والوں محبت کرنے والول كوصبر كى ايك بهت بھارى سل كے ينجے دل ركھ دينے كى راہ كا خوكر بناتار ہا۔ چیتم فلک نے بیہ نظارے دیکھے اور آسان نیلگوں کے ستارے بیہ منظر دیکھے دیکھے ا تسول بہاتے رہے۔ شعب ابی طالب کے تین سال کاکر بناک زمانہ ان بد بختول کی وجہ سے شقاوت قلبی میں اور اضافہ کرتا رہا۔ وہ زہریلی زبانوں، زہر ملے فقروں، زہر ملی سوچوں اور ذہنوں کے زہر ملے تیروں میں اضافے کرتے رہے۔ادھرابرِ رحمت کی ٹھنڈی پھوار دعاؤں کی خیرات بانٹی رہی۔آخرخود خالق و ما لک نے ہی تھم دے دیا۔ میرے محبوب، ان بدنصیبوں اور بد بختوں کی کا لک دور ہونے میں ابھی کچھ دیر ہے۔ اور آپ کے پاس بھی وقت بہت کم ہے۔ اب میتھوڑ ہے وفت میں کسی زرخیز زمین پر ابر بہار بن کر برس اور خوب برس اور ا تنا برس که ان کی آئنده کی نسلیل بھی تا قیام قیامت دعا نمیں دیتی رہیں۔ درودوں سلاموں کے نذرانے پیش کرتے کرتے سیر نہ ہوں۔ تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے پیغام سے ایسے نہال ہوں کہ زمانہ ان کی سخاوت کا ن کی نرم دلی کا، ان کی محبت والفت كاشكار بهوجائے۔

آخر مکه کی وه وادیاں، جو

لَا اُقْسِمُ بِهِاٰذَا الْبَلَدِ وَٱنْتَ حِلَّ بِهِاٰذَا الْبَلَدِ

کے نغمول سے سرمست تھیں اس کی پاکیزہ گلیوں، بازاروں، پرنور قرب و جواروں کو داغ مفارقت دے کریہاں سے چلے جانے کا وقت آگیا۔ تاریخ کے دھارے بدلنے لگے۔ اوراقِ زندگی پلٹنے لگے۔ کعبے کے باشندوں سے رحمتیں روٹھنے لگیں۔ حجر اسود ہر پھیرے پر السلام علیک یا

رسول الله کہنے کی سعادت سے محروم ہونے لگا۔ فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رحمتوں اور برکتوں کے بھولوں سے بھری جھولیاں لٹانے کا روٹ بدلنے لگا۔ مکہ کی وادیاں

قولو لا الله الا الله تفلحوا

کے پیغام جانفراء سننے سے محروم ہونے لگیں۔اندھوں، بہروں، گونگوں پر ختمہ اللّٰہ علی قلوبھم

کی مہریں اور سخت ہونے کا وقت آگیا۔ اندھے مزید اندھیاروں میں ہسکنے کے لئے چھوڑ دیئے جانے گئے۔ بہروں کا بہرہ بن ایبا ہونے لگا جیسے کوئی کانوں میں سیسہ پھلا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ گونگوں کا گنگ، ان کی بدیختی پر اور زیادہ آنسوؤں کے بہانے کا وقت لے کرآگیا۔ اب مکہ کی فضا، بھی چاند اترتانہ دکھ سکے گی۔ اب محراب کعبہ اس وقت تک جب تک مالک نے چاہا۔ ان کے ابرووں کو دکھے د مکھے تک ورکھے در مرزنہ ہوسکے گی۔ اب مقام ابراہیم کی قدرومزنت بہچانے والا، رخصت ہونے والا ہے اور وہ پھر بے قدروں کی ناقدر شناسی کا شکار ہونے والا

تیرے اک نہ ہونے سے ساقیا! حالت یہ میکدہ ہے

خم کے خم بھرے ہیں اور ہے خانہ خالی ہے

۲۲ – صفر المظفر تھی، اور ہیر کا دن اور جانِ کعبہ، کعبہ اور اہل کعبہ کو جھوڑ کر

روانہ ہوئے۔ ان کے سروں پر، ان کے چیدہ چیدہ سات افراد جواس وقت ان کی

محرومی کے غصے کی انتہا کو پہنچ ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے ہوئے تھے۔ نامر ادی
کی خاک ڈال کر، ان کی آنکھوں کی بے بصیرتی میں اور اضافہ کرتے ہوئے ان کی

آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے، روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ، ابو بکر یعنی سیدنا
صدیق آکبر رضی اللہ عنہ منتظر تھے۔ صرف کواڑ چڑھائے ہوئے تھے۔ گھر کے مین

گیٹ کو کنڈی نہیں لگائی ہوئی تھی کہ کہیں کنڈی کھولتے جتنی در بھی نہ لگے۔ گھر کا سارا اثاثہ، ساری دولت، ساری متاع، ایک گھرٹی میں بندھی، ساتھ جانے کو تیار بیٹے تھی تھی۔ سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی المیہ نے گوشت اور طعام سے توشہ دان تیار کیا ہوا تھا۔ حضرت اساء آپ کی صاحبز ادی الوداع کہنے قریب ہی جابی نسوائی میں مستور کھڑی تھیں۔ توشہ دان اور دیگر سامان باندھنے کے لئے جلدی میں رسی نمل سکی۔ تو حضرت اساء نے اپنے دو پٹہ کے دو جھے کئے۔ ایک میں توشہ دان باندھ دیا اور ایک حصہ پھر سر پر اوڑھ لیا۔ ایس جلدیاں بھی کیا خوب ہوتی ہیں۔ باندھ دیا اور ایک حصہ پھر سر پر اوڑھ لیا۔ ایس جلدیاں بھی کیا خوب ہوتی ہیں۔ ایس جلدی میں کیا ہوا کام بھی بعض اوقات وقت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ ان کی اس جلدی میں کیا ہوا یہ قلمندی کا کام ذات العطاقین کا لقب دے گیا جوتا قیامت، ان کی پیچان بن گیا۔

گلے ملنے کی جلدی میں کے رہتے ہیں یادارکان

نمازِ عید میں یاروں نے اک تحبیر کم کر دی

مکہ سے روائل کے ان لمحاتِ جدائی کا قلق، کوئی کجیے کی دیواروں سے

پوچھے۔ جوفریاد کنال تھیں کہ اے ہمیں چھوڑ کے جانے والے تو تو ہمیں پھر سے

آباد کرنے کے لئے آیا تھا۔ سینکڑوں جھوٹے معبودوں سے آزاد کرانے آیا تھا۔

ان کم بختوں نے ہزارہا۔ ان بتوں پردی جانے والی قربانیوں کے خون اور گوشت

سے میری دیواروں کو تھڑا ہوا ہے۔ تو تو ہمیں دھونے اور پاک کرنے کے لئے

وینز کھیم کی صفت بن کرآیا تھا۔ ہمیں تو امیدلگ گئ تھی ہمیں کوئی پاک کرنے آگیا ہے۔ اور تو ہمیں پھرویے اور تو ہمیں کوئی یاک کرنے آگیا ہے۔ اور تو ہمیں پھرویے اور تو ہمیں کی ویسا ہی ان کم بختوں کے حوالے کئے جارہا ہے۔

اے تماشہ گاہ عالم روئے تو

تو کجا بہر تماشہ می روی

میری دیواروں کی،حریم کعبہ کی،حطیم کعبہ کی،منتلزم کی،حجر اسود کی، مقام

ابراہیم کی، کعبے کے پرنالے کی۔ آب زمزم کی، صفاکی، مروہ کی، حراکی، ثورکی، سب کی آئکھیں تو آپ پر گئی ہوئی تھیں۔ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ اس فریاد نے ماحول کو اتنا سوگوار کر دیا تھا کہ راحتِ قلب حزیں رحمتہ للعالمین صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے صدیق سے کہا، ذرا تھہرو، ان پیچارے بے گناہ فریاد کناں پھروں کو دلاسا تو دے سکول۔ آپ نے کعبہ کو جو اس وقت فریاد میں سب کا نمائندہ بنا ہوا تھا۔ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

وَاللّٰهِ إِنِّكِ لَا حَبُّ اَرُضُ اللّٰهِ إِلَى وَإِنَّكِ لَا حَبُ اَرُضُ اللّٰهِ إِلَى وَإِنَّكِ لَا حَبُ اَرُضُ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَوْ لَا اَنَّ اَهْلَكِ اَخُوَجُونِى مَا خَرَجْتُ مِنْكَ

(رواه الإمام احمد والترندي)

حضرت عباس رضى الله عند نے ان الفاظ میں روایت فرمائی ہے۔
عَنِ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنّهُ قَالَ، مَا اَطْيَبَكِ مِنْ
بَلَدٍ وَاَحْبُ إِلَى وَلَوْ لَا اَنَّ قَوْمِى اَخْرَجُونِى مِنْكِ مَاسَكُنْتُ
غَيْرُكِ

لیمی بخدا، اے مکہ کی سرز مین تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ساری زمینوں ہے زیادہ محبوب ہے اور بے شک تو اللہ تعالیٰ کی تمام زمینوں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری ہے۔ اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں بھی تجھ سے نہ نکلتا۔

حضور سید عالم وسید کا ئنات دو عالم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا اے شہر کمہ! تو کتنا پاکیزہ ہے اور تو مجھے کتنا پیارا ہے اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں ہرگز کسی دوسر ہے شہر میں بھی سکونت اختیار نہ کرتا۔

لگتا ہے کعبہ نے سرکار و الا تبار صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اس محبت بھرے انداز میں پیار کا اظہار کرنے اور حالات کی سکینی کی مجبوری کی وضاحت سے مغموم

سی خاموشی اختیار کرلی ہوگی اور کہا ہوگا اچھا کریما، رفتید و لے نہ از دل ما اچھا جاتے ہو فی امان اللہ سونی محفل ہے کوئی بات نہیں سونی محفل ہے کوئی بات نہیں

سوگوار، مغموم اور افسردگی کے ماحول میں سفر شروع ہوا۔ اگر چہ میں غارِحرا بھی راستے میں تھی لیکن آج میری بہن غار تور کے مقدر جاگنے والے تھے۔ سرکار نے ادھر کا رُخ فرمایا۔ سرکار جوں جوں اس کی طرف تشریف لے جارہے تھے اس کی راہ کے بیقر، او نچے ہو ہو کر استقبال کر رہے تھے۔ وہ دور سے اتنی بلندیوں پر سرفرازی کے جھنڈ ہے گاڑنے والے کو آتا دیکھ کر۔ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے اور بلندہوتے جارہے تھے۔

حضور پرنورسراپا نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غارِ ثور کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ آپ کے پاؤں کا جوتا۔ پاؤں کو زخمی کر رہا ہے اور آپ چلنے میں وشواری محسوں فرمارہ ہیں۔ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ابو قافہ کے میٹے کو فرشِ زمینِ لاعلمی سے اٹھا کرعزت وشہرت کے عرش پرلا بٹھایا ہے۔ اے ہم بیٹے کو فرشِ زمینِ لاعلمی سے اٹھا کرعزت وشہرت کے عرش پرلا بٹھایا ہے۔ اے ہم بیٹے کو فرشِ زمین و شوکت دینے والے۔ آپ کے زخمی قدموں کی تکلیف۔ بے شانوں کو شان و شوکت دینے والے۔ آپ کے زخمی قدموں کی تکلیف۔ نا قابل برداشت ہے میرا کندھا حاضر ہے۔ تشریف لائیں اور میرے کندھے کو عرش بریں بنادیں۔

ایهه کلی مست ملنگال وی عرش بنا جا اُج دی رات

آپ نے درخواست قبول فرمائی۔ کوئی دیکھنے والا دیکھے۔ کے کا ایک پچاس سالہ رئیس۔ سامانِ سفر بھی اٹھائے ہوئے ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سر کر رہا ہے۔ حضور سرایا نور وظہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ اس اندازِ یاوں زمین پر رکھتے ہوئے قدموں کے نشان بھی مٹاتا جا رہا ہے۔ اس اندازِ

فدا کاری پیکوئی مرنہ جائے کیوں۔

سرد آبیں، گرم آنسو، آنسوؤں میں خونِ دل
کہہ رہے ہیں اس طرح افسانہ در افسانہ ہم
اس کیفیت میں آپ غار تور کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ آگے کی کہانی
آپ خود غارِ تور سے س لیں۔ شاید میں اس کے جذبات کی صحیح ترجمانی نہ کر
سکوں۔

کہاں سے لائے گا قاصد دہن میرا زباں میری بہی بہتر ہےخودس لیں وہ مجھ سے داستاں میری

میں غار تو رہوں۔ میں صفاء و مروہ ، فاران اور حرا کی پروسن ہوں۔ میں ان پہاڑیوں کے مقدر د مکھ دیکھ کر اپنی محرومی اور حر مانصیبی پر اکثر آنسو بہایا کرتی تھی اور سے پوچھے تو میری بے بسی مجھے دل سے رلاتی تھی۔لوگ اپنی بلندی پر ناز کرتے ہیں مجھے اپنی بلندی پرشرم آتی تھی۔ میرے ہاں ایک مہمان بھی ایک عرصہ سے ڈیرہ ڈالے ہوئے تھا۔ وہ سانپ میرار قیب تھا اسے بھی انہی کا انتظار تھا۔ شاید اس نے کسی سے من لیا تھا کہ آپ کا ایک دن یہاں سے گزر ہوگا۔ ہم آپس میں رقیب ہو کر بھی ایک دوسرے سے جلتے نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کو دلاسا دیتے رہتے تنصے۔ وہ مجھےا کنژ میری آہ وزاریاں میری جدائی میں نکلنے والی چینیں سن سن کر حیب تنہیں کرایا کرتا تھا بلکہ وہ مشورہ دیا کرتا تھا اور رواور جیخ اور شخنڈی اور سرد آہیں بھر، وہ فریاد بول کی فریاد پرترس کھانے والے ہیں بس اس کامشورہ سینے سے لگایا کہ ایسے کئی عم دیاں دولتاں رکھیاں نے سانبھ سانبھ عم ہون گے ہے کول تے عم خوار آون گے جدائی کا ایک لمحہ صدیوں پر محیط ہوتا ہے اور اگریہ جدائی صدیوں پر محیط ہو

جائے تو کیا عالم ہوگا آخر ایک دن ایک رات میرا مقدر جا گا وہ جانِ جاں وہ جانِ

بہار، وہ جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ ہاں قبلہ جمال جلوہ افروز ہوئے۔ سید کا کنات اور سید مخلوقات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاں قدم رنجہ فرمایا خیر و برکات اور فوزونجات کی بہار آئی۔ میری ساری وادی کے ستارے اور جاند آپ کے رخساروں کی شعاوں سے منور ہو گئے۔

جینے کے آثار ملے ہیں آج مجھے سرکار ملے ہیں سرے عم کی رات ڈھلی ہے صبح کے انوار ملے ہیں عم کے ماروغم کاہے تا مجھ کو میرے غم خوار ملے ہیں آپ میرے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے اسی انتظار میں اپنا دروازہ مجھی بند ہی نہ کیا تھا مجھے آواز آئی۔ آب کے جاں نثار رفیق کہہ رہے تھے۔حضور آ یے تھوڑی دہر تو قف فرما ئیں۔ میں اندر جا کر بلکوں سے جا روب کشی کرلوں اور آ ب دیدہ سے حیمٹر کاوُ کرلوں میں ان کی اس ادا برنہال ہوگئی۔ واقعی مجھے اپناغم کده صاف رکھنے کی طرف دھیان ہی نہ گیا تھا۔ وہ فرخ فال اور فرخندہ بخت اندر تشریف لائے اور مجھے صاف کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران اندھیرے میں انہیں احساس ہوا غار میں ہرطرف روشن دان ہی روشن دان ہیں۔روزن ہی روزن ہیں اور وہ روزن ستر کے قریب تھے۔ دانشورلوگ ہرقدم پھونک پھونک کرر کھتے ہیں۔ انہیں احساس ہو گیا یہ اتنے روزن ہونا بھی راز سے خالی نہیں۔حفظ ماتفذم کے طور یرآپ نے اپنی ایک انتہائی قیمتی جا در جوآپ اوڑ ھے ہوئے تھے بھاڑ بھاڑ کراچھی ظرح سوراخ بند کرنا شروع کر دیئے حتیٰ که وہ جامہ بردصابری، ریزہ ریزہ کرکے تمام سوراخ بند کر دیئے جبکہ دوسوراخ رہ گئے۔شاید وہ بھی بند کرنے کے وہ کوئی اسباب بیدا کر ہی لیتے۔ان کے لئے کیا مشکل تھا۔ایک انسان کامل، دوسرا کار مختار، صاحب عقل وشعور اور اس يرمتنزا ديه كهشق احمد مرسل صلى الله عليه وآله وسلم کا مجسمہ شکیل، ایسی صفات کے حامل شخص کے لئے دوسوراخ بند کر پیٹھ میکے انسطام

كرناكون سامشكل امرتها\_

بات صرف اتنی سی تھی کہ صدیوں سے بیٹھے سرایا انظار عاشق کدھر جاتے جن کی طلب صادق نے محبوب کا مُنات صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بیجارے کیا کرتے۔

> آسے آسے عمر گزاری نے گزرے سال ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آیاں جدوں بہاراں

اوراس کے ساتھ ساتھ سیدنا صدیق اکبرض اللہ عنہ کے عشق رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو اور شان بردھانی تھی۔ اس کا کیا بنتا۔ اس لئے خود فاعل حقیقی نے باقی ماندہ دوسوراخ بندنہ کرنے دیئے۔ جلدی سے ایک ہی ترکیب سیدنا صدیق اکبرضی اللہ عنہ کے ذہن میں آئی کہ اپنے دونوں یاؤں کی ایران ان دونوں روزنوں پررکھ دیں اور سرایا حسن و جمال کو مہط انوار الہی کو درخواست کی کہ سرکار ابد قرار، اندر تشریف لے آئیں۔ میں اپنی بے زبانی کی زبان سے بھی درخواست گرارتھی کہ اہلاً و سہلاً و مرحبا

وہ تشریف لائیں بیہ ان کا کرم ہے بیہ گھر ہے کہاں ان کے آنے کے قابل

بس پھر یوں ہوا کہ گنہگاروں اور سیاہ کاروں کے دفتر سے زیادہ سیاہ ترین غار ، غم زدہ ومفلس اور افسر دہ لوگوں کی طرح بے سروسامان ، عشاقِ صادق کے دل اور جگر کی طرح دامن تار تار اور انتہائی تنگ و نا ہموار غار ، غم فراق ومسلسل حرارتِ اشتیاق دید محبوباں کی طرح بیارہ بارہ بلکہ آتش ہجر سے دل سوختگان کے دلوں کی طرح عکڑے عکڑ ہے اور چھانی چھانی غار میں سرکار سرایا انوار و تجلیات تشریف لے آئے۔

وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت مجھی ہم ان کو مبھی گھر کو ویکھتے ہیں دو ہاتھ، دو پاؤل، دو آئکھیں ایک جیسا ہونے سے ساری دنیا کے انسان ایک جیسے تو نہیں ہوسکتے۔ دیکھواور محبت و جیرت کی آئکھیں کھول کر دیکھو۔ صرف ایک خیص کی خاطر، اتنے انتظام و انھرام کئے جا رہے ہیں۔ کور چشمانِ غیر اور محرومانِ بصارت وبھیرت اور غیروں کو اپنی آئکھوں، نظروں، فکروں د ماغوں، اپنی محرومانِ بصارت وبھیرت اور غیروں کو اپنی آئکھوں، نظروں، فکروں د ماغوں، اپنی جبنیوں اور اینے سجدوں میں سجانے والوں سے کہو۔ ادھر دیکھوکسی کی محبت میں دنیا اور دنیا کا مالک، کیا کیا مجزے دکھار ہاہے۔

سانب نے ستر روزن تیار کر لئے اور میں نے بھی دروازے بھی بندنہیں کئے۔صدیق نے اینے قیمتی کیڑے تار تار کر دیئے۔خود مالک و خالق نے دفعۃ چند کمحات میں غار کے دھانے پر جھاڑیاں اگا دیں ۔ نتھے سے کیڑے کو عنکبوت کو فوراً بوری زندگی بھر کا زور لگا کر بھر پور محنت سے فوراً جالاتن دینے کا حکم ہو گیا۔ کبوتروں کے ایک جوڑے کو اس جھاڑی میں جالے کے حصار سے ایک طرف فوراً گھونسلہ بنا کر انڈے دیے دینے کا تھم ہو گیا۔ حالانکہ عام حالات میں ایبا نہیں ہوسکتا۔ عنکبوت نے انتہائی اخلاص واختصاص کے تانے بانے سے غار کے منہ یے بردے ڈال دیئے۔ جھاڑیوں نے وادی غیر ذی زرع میں سخت ترین پھروں کا سینہ چیر کر منشاء خداوندی کے مطابق ،جتنی ضرورت تھی۔اتنی حھاڑی اگا دی۔ کبوتروں نے پیتنہیں کیسے انتظام کیا ہوگا۔فوراً انڈے دے دیئے گھونسلا بنالیا اور چھوٹے جھوٹے انڈول سے اس گھونسلے کوفوراً آباد بھی کر دیا۔ کیا بیکوئی عام سا تشخص تھا جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی ساری مشینری فوراً حرکت میں آگئی اور وہ کام کر دکھائے کہ جدید ترین اور تیز ترین دور کی مشینری میں بھی اتنی سرعت رفتاری سے وہ کام نہ کر اُسکے۔اللہ ہی جانے بیکون بشر ہے۔

اگر قونتِ ذا نُقته زندہ ہوتو منہ میں نمک رکھیں یا مرچ۔اس کا ذا نُقتہ محسوں ہوتا ہے نمک کا اپنا ذا نُقتہ ہے۔مرچ کا اپنا ذا نُقتہ ہے۔اسی طرح قوتِ ذا نُقتہ محبت مردہ نہ ہوئی ہو بلکہ زندہ ہو۔خوشبوئے محبوب آئے بغیر رہ نہیں سکتی اور جس جا ہے والے نے انتظارِ محبوب میں صدیاں گزاری ہوں اسے محبوب کی آمد کی خبر کیوں نہ ہوئی ہوگی۔

سانپ کو بھی محبوب کی تشریف آوری پرخوشبو نے مست کر دیا۔ یہی مستی اس کی زندگی تھی۔ اسی خوشبو کی جاہت میں اس نے ستر کے قریب سوراخ بنا رکھے تصلیکن جب آپ کی آمد آمد ہوئی تو قدموں کے بوسے لینے کے لئے جس راستے سے بھی نکلتا ہے وہ راستہ بند ہے۔ ایک دو حیار آٹھے دس بیس غرض تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں۔اس کی طلب، ان رکاوٹوں سے مزید تیز ہونے کئی۔آخر اس نے وہ راستہ تلاش کر لیا جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑیاں تھیں۔ اس نے دو جار دس بیس بار بچو کے دیتے ہوں گے لیکن آپ نے قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ آخر اس نے اپنی زندگی بھر کا بھرا سر مایہ اور جمع کیا ہوا زہر سارے کا سارا آپ کی ایڑی میں انڈیل دیا۔اس کے علاوہ اُس کے پاس ان کی نذر کرنے کے لئے اور پچھ بھی نہیں تھا لیکن صدیق کی صدافت محبت و الفت نے قوت ِصدافت میں لغزش نہ آنے دی۔ میں دیکھرہی تھی اور محسوں کر رہی تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ایڑی اور سانپ کا باہمی ربط بڑھ رہا تھا۔محبت ہر دو جانب غالب تھی۔ بشری تقاضوں کے تحت، شدتِ تکلیف سے۔ آپ کی آنکھول سے آنسورواں ہو گئے۔ آج چہرہ والصحیٰ ان کی حجولی میں محواستراحت تھا۔ ایک آنسو نے درحہ قبول یایا اور قبولیت کو يهنچتا پهنچتا چېره مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم تک جا پهنچا۔ لوگ کہتے ہیں۔ اشک سیح ہوں تو تبھی ضائع نہیں جاتے بیری میکوں سے گرے ان کے قدم تک پہنچے

اگر کسی کی بلکوں سے گرے، کسی کے قدم تک پہنچ جا ئیں تو لوگ کہیں اشک اور آنسو کتنے سیچے ہیں اور اگر اشک بلکوں سے گریں اور رخسار محبوب تک پہنچ جائیں تو ان کی سچائی کی معراج کیا ہوگی۔ بیصدیق کی صدافت کی معراج تھی۔
مازاغ کے کیلے والی آنکھ کھلی اور صدیق سے پوچھا۔ خیر باشد کیا ہوا عرض
کیا۔ لُدِغْتُ میں ڈس لیا گیا ہوں آپ نے ایڑی ہٹانے کا حکم دیا۔ ایڑی کے زخم
پر مرہم کل زمن بعنی لعابِ دہن تھوک مبارک لگایا اور زہر رفو چکر ہو گیا۔ اندر سے
سانپ بھی نکل آیا اور قدموں یہ لوٹے لگا۔

وه لعابِ دبمن، مرہم کل زمن اس کی شخلیقی ندرت بپہ لاکھوں سلام

(ظفرچشتی)

سوال پیدا ہوتا ہے سانپ تو دہشت کا نام ہے، خوف کا نام ہے اب تو سانپ آزادتھا، جگہ بھی محدود تھے۔ کسی کے بھاگنے کے، فرار ہونے کے امکانات بھی نہیں تھے۔ پھر افراتفری کیوں نہ پڑی۔ بھاگنے کے، فرار ہونے کے امکانات بھی نہیں تھے۔ پھر افراتفری کیوں نہ پڑی۔ میں سانپ نے کسی اور کو ڈسا کیوں نہیں۔ سانپ کی کھو پڑی کچلی کیوں نہیں گئی۔ میں خود عینی گواہ ہوں۔ نہصدیق نے اسے بچھ کہا اور نہ راحت قلب و جاں نے اسے بچھ کہا اور نہ راحت قلب و جاں نے اسے بچھ کہا اس اتنا ہوا کہ سانپ آیا قدموں پہلوٹا، زیارت کی اور واپس اپنے بل میں جا گھا۔ اللہ اللہ خیر سلا

رات کے کسی آخری حصہ میں آپ کی آمد آمد مبارک ہوئی تھی اور بیسارے حفاظتی انظامات رات کے اس حصہ میں ہو گئے تھے دن تو آخر نکلنا تھا۔ نکلا اور اپنی جان کے دشمنوں کی بیرات بھی بڑے کرب سے گزری تھی۔ اِدھراُدھر بھا گے بھرر ہے تھے۔ مجھے تو ان کی اس رات کی کیفیت کی خبرنہیں کسے گزری۔ میرا اندازہ ہے۔ اچھی اور آرام سے نہیں گزری ہوگی۔ بڑی تلملا ہے میں گزری ہوگی۔ بے جینی بے قراری اور اپنی ناکامی کی کمک میں ہی گزری ہوگی۔ اے نو تور کی نگی تلواروں کے بہرے میں ،مروں اور آنکھوں میں گزری ہوگی۔ اے نو تور کی نگی تلواروں کے بہرے میں ،مروں اور آنکھوں میں

خاک جھونک کرنگل گیا۔

دن طلوع ہوا۔ ناکامی کے اشتہار گئے، وہ لوگ جودن چڑھےکوئی ایسی ویسی خبر سننے کے لئے شب بھر بے قرار رہے تھے۔ وہ بھی حیرت و استعجاب کی دلدل میں پھنس گئے۔کوئی ابوجہل کوسستی کے طعنے دے رہاتھا اور کوئی اسے ڈوب مرنے کے لئے کہدرہا تھا۔

اعلان ہونے گئے، جو پکڑ کر لائے زندہ یا مردہ، سواونٹ، اس کی نذر اور انعامات واکرامات کی بارش الگ سرداری وشہرت کاسہراالگ۔

خود ابوجہل، جہالتوں اور حماقتوں کی کتاب کا سرورق، شرم ہے منہ چھپانے کی بجائے، ڈھیٹ ہو کر تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کھوجی ساتھ لئے۔ پاؤں کے نشانات کی راہنمائی میں مجھ تک غارِثور تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کھوجی نے کہا تمہارا مطلوب، اس غار سے کہیں آ گئے ہیں گیا۔ سورج بہیں کہیں غروب ہوا

کین غار کے دروازے پراگی ہوئی جھاڑیوں پر بہت پرانے ہونے کا چڑھا ہوا غازہ و مکھ کرعنکبوت کا اخلاص واختصاص کے تانے بانے سے تنا ہوا جالا دیکھ کر جھاڑیوں کے عین درمیان میں کبوتروں کا گھونسلہ اوراس میں دیئے ہوئے انڈے دیکھ کر تلملا اٹھے کھوجی تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا۔ اس غار میں داخل ہونے کے تمام راستے مسدود ہیں۔ وہ اندر کسے داخل ہوئے۔کھوجی کہہ رہا تھا تم جومرضی سے کہو۔ میں اپنے تجربے کی عینک سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس غار کے اندر ہی ہوں گے۔اوروہ کہہ رہے تتے ہمیں تو بچھ نظر نہیں آرہا ہے۔

اور اندر بیٹھے صدیق کہہ رہے تھے اندھو! کسی غیر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔تم نے غیروں سے یارانہ لگایا ہوا ہے۔تم دل کی نگری سے غیر کو نکالو، بس اس کو بسالوجس نے دل کی نگری کو اپنے لئے مخصوص کیا ہوا ہے۔ اس کو نکال کر مالک کو اس گھر میں بسالو پھر دیکھوتمہیں نظر آجائے گا کہ اس وفت حسن سارے کا سارا مری جھولی میں ہے۔غیروں کو اورغیروں سے یارانہ لگانے والوں کو، اپنے گھر میں کون داخل ہونے دیتا ہے۔

لیکن چونکہ بیہ غیرول سے محبت کی پٹی، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر،
ان کے ذہنول اور فکرول پر، اس زور سے بندھی ہوئی تھی کہ اس کا ایک پہر بھی
ڈھیلا نہ ہو سکا۔ لہذا دیدار سے محروم کر دیئے گئے اور یہاں سے بھی ناکامی و
نامرادی کی خاک، اپنے سرول پہ، اپنی سرداری کی پگڑیوں پہ ڈالے، واپس لوٹ
گئے۔

یہ سارا واقعہ میرے سامنے ہوا تھا اگر اس عرش کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی خطرے کی تھنٹی آگے بڑھتے ہوئے محسوس ہوتی تو صدیق تھبرا جاتے، پریشان ہوجاتے کہ اب کیا ہوگا۔ فوراً تسکین بھرے الفاظ، ذات والا تبار کی طرف سے، جریل امین علیہ السلام لے کر حاضر ہوجاتے۔ صدیق کا تسخف اِنَّ اللّٰہ مَعَنَا صدیق! خوف زدہ ہونے کی حاجت نہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللّٰہ!

پیت نہیں یہ میرا وجدان ہے۔ یا حقیقت ہی ایسے ہے۔ گی بار ان تین دنوں میں ایک عجیب کیف وسرور کی صورتِ حالات پیدا ہو جاتی رہی۔ میں یوں محسوس کرتی کہ جب ساری کا کنات کوخواب غفلت سے جگانے والے، اسر احت فرما ہوتے ، تو شاید جیسے کسی کا داؤ لگ جاتا ہے۔ صدیق حضور کے آرام کے وقت کے منتظر رہتے۔ جونہی آپ آرام فرما ہوتے بس سیدنا صدیق اکبر، رضی اللہ عنہ، حضور سرایا نور وسرور کے چہرہ انور کی زیارت میں مصروف ہوجاتے۔ بھی آپ کی مازاغ کے کیلے والی آئھ کے حسن میں گم ہوجاتے۔ تو بھی والیل اذا بچی کی تلاوت کرنے لگتے۔ ابھی تلاوت والیل سے جی نہیں بھرا تو پھول پیکھڑیوں کی نزاکت پہلا کھوں لگتے۔ ابھی تلاوت والیل سے جی نہیں بھرا تو پھول پیکھڑیوں کی نزاکت پہلا کھوں

سلام بھیجنے لگتے اور بھی پنجابِ رحمت سے دریا ہائے رحمت انگیوں سے پھوٹیے دیکھنے لگتے۔ دور و نزدیک سے سننے والے کانوں کی ساعت کاحسن بھی کیاحسن تھا۔ وہ اپنی خاموش زبان سے کئی اپنی کہانیاں، سناتے، بس اسی طرح دن کا طویل حصہ گزر جاتا۔

میراحوصلنہیں پڑتا تھا کہ میں ان کیفیات میں مخل ہوں کہ بیا یک طالب اور مطلوب، محب اور محبوب کی بات تھی اور اس کے معاملے میں ہم پھروں کی کیا حیثیت ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سے میں پوچھ لیتی یا میں آپ کی اس کیفیت میں ڈوب کرکوئی بات کرتی تو آپ اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے یہ اشعار ضرور سناتے۔

ایہہ تن میرا چشمہ ہووے تے میں ماہی و کمچے نہ رجاں ہو
لول لول دے مُدھ مکھ لکھ چشمال اک کھولاں اک کجاں ہو
اینال ڈِٹھیاں وی مینول صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بھجاں ہو
ماہی دا دیدار وے حضرت باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو
ماہی دا دیدار وے حضرت باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو

خیراس انداز سے وفت گزر گیا۔ رات کوسیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ماجبزاد سے تشریف لاتے۔ دن بھر کی ساری کہانی سنا جاتے اور گھر سے کھانا بھی لے آتے۔ دن بھر کی ساری کہانی سنا جاتے اور گھر سے کھانا بھی لے آتے۔ آپ کا ایک غلام قریب ہی کہیں سارا دن بکریاں چرا تا رہتا اور شام کو ایسی سے پہلے بکریوں کا دودھ بیش کر جاتا۔

میرا جی کرتا تھا ای طرح صدیاں بیت جا ئیں لیکن ہرخواہش، ہر ایک کی لب پوری ہوتی ہے۔ جب تک مالک کومنظور تھا۔ آپ نے میری کٹیا کوعرشِ معلی نے رکھا۔ جب آپ روانہ ہوئے تو میں نے اپنے آپ سے کہا۔

دلِ مہجور راضی ہو رضا پر ترا جاہا مجھی جاہا خدا نے

#### نبی رحمت سے محبت

محبت اس سے کی جاتی ہے جس کی صحیح تعریف معلوم ہو۔ اس سے شناسائی ہو۔ اس سے شناسائی ہو۔ اس کے حسن و جمال سے واقفیت ہو۔ اس کے خصال وشائل سے آگاہی ہو اور جس شے کی تعریف ہی معلوم نہ ہواس سے محبت کرنے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا اور اگر کسی کی صحیح تعریف معلوم نہ ہونے کے باوجود اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوتا وہ وہ یا تو خود فریبی کا شکار ہے یا پھرلوگوں کوفریب دینا جا ہتا ہے۔

ای طرح اگر کوئی مقام نبوت کے سے تصور سے آشنا نہ ہواور اس کے باوجود محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹوں کی دنیا کا سردار ہے۔

اگر کسی کے حسن و جمال کا منکر ہو۔ اوصاف حمیدہ کے اعلیٰ مرتبے کا انکار کرے۔ اس کی حیثیت اس کے مقام اور مرتبے کو ماننے کے لئے تیار نہ ہو۔ اس کے باوجود عشق رسول کا دعویٰ کرے۔ اس کا کلمہ پڑھے اس کی تعریف و توصیف بیان کرے تو کیا میے گذب عظیم نہ ہوگا۔

کیا شیر، بھیٹریا، گیدڑ، کومڑ، ہرن، بارہ سنگا، گاؤخر، زیبرا، حیوان ہونے کی حیثیت سے سب ایک جیسے ہیں۔ کیا عربی انسل رہوار اور سبک رفنار گھوڑا اور بوجھ . اٹھانے والاٹٹو دونوں گھوڑے ہونے کی وجہ سے ایک جیسے ہیں۔

اگرایک شخص گھر والوں ہے کہے کہ میں بھی تمہارا باپ ہوں۔ میں اور تمہارا ا باپ دونوں ایک جیسے ہیں لہٰذا دروازہ کھولو۔ میں بھی تمہارے باپ ہی کی طرح آ ہوں۔ کیا اس کو گھر میں داخل ہونے کا مکٹ مل جائے گا۔

اگر نہیں اور یقینا نہیں تو سب انسان بھی ایک جیسے نہیں اگر سب انسان ایک ، جیسے نہیں تو ان سے محبت اور نفرت کے بہلو بھی ایک جیسے نہیں اگر کسی میں کوئی خوبی ،

نہ ہواور اس سے محبت کرنے پر مجبور کیا جائے تو کیا بیانصاف کی بات ہے۔ محبت کے لئے محبوب کا خوبیوں کا مالک ہونا ضروری ہے۔جتنی زیادہ خوبیاں ہوں گی محبت اتنی زیادہ عروج پر ہوگی۔ اگر کوئی میرے باپ سے بڑھ کرشفیق نہ ہو۔مہربان نہ ہو۔تو میں اس سے اپنے باب سے بردھ کر محبت کیسے کرسکتا ہوں۔ اگر میری مال سے بڑھ کر میری ہرتمنا کا خیال رکھنے والا نہ ہو۔ میرے وکھ میں میرے کرب میں، میرے آنسوؤل کومیری مال سے بڑھ کرمجت سے یو نچھنے والا نہ ہوتو میں اس سے اپنی مال سے زیادہ کیسے پیار کرسکتا ہوں اگر کوئی میری اولاد سے بڑھ کرمیرا خیال رکھنے والا نہ ہوتو میں اپنی اولا دیسے بڑھ کر اس سے پیار کیول کرکرسکتا ہوں۔اگر دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کرمیری ضرورتوں کو بورا كرنے والا نہ ہو۔ ميري جا ہتوں كا خيال ركھنے والا نہ ہو۔ تو اس سے ان سے زیادہ محبت کیسے کرسکتا ہوں۔اگر اس کے باوجود میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں تو حصو ثا ہوں یا اس کے باوجود مجھے کسی سے محبت پر مجبور کرنے پر کوئی مجبور کرتا ہے تو ہیہ زیادتی ہے۔ یا مجھ سے ان سب سے زیادہ محبت کی جاہت رکھتا ہے تو حمافت ہے اگر کسی مجبوری کے تحت ایسی محبت کا اظہار کربھی دیا جائے تو بیمنافقت ہے۔

ان تمام حقائق کوسامنے رکھ کر دیکھیں کہ راحت قلب حزیں۔ رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے باپ اپنی اولا داور تمام انسانوں سے بردھ کر مجھ سے محبت و بیار نہ کرے۔

محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے۔ ظاہری، جسمانی، خوبیوں کو دیکھ کر محبت ہوتی ہے۔ اخلاقی بلندیوں کو دیکھ کر محبت ہوتی ہے۔ شفقت ومحبت کو دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے۔ سخاوت وعدالت دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے۔علی مذا القیاس، جتنی زیادہ خوبیاں ہوں گی اتنی ہی محبت بردھتی جائے گی۔

خوبیال موجود ہوں اور محبت نہ ہوتو یہ شقاوت قلبی ہے۔خوبیاں نظر نہ آئیں اور محبت کا دعویٰ کرے۔ یہ جمافت ہے خوبیال موجود ہوں۔ ان خوبیوں کا بطیب فاطر اعتراف کرے۔ ان خوبیوں کی بناء پر تعظیم و تکریم بجا لائے۔عقیدت و احترام سے نقد دل و نگاہ کا نذرانہ پیش کرے۔اس کا نام ایمان ہے۔اس ایمان کا نام محبت ہے۔ایمان کی پختگی ،محبت کی معراج ہے اور محبت کی معراج۔ایمان کا کی دلیل ہے۔

میرے حضور،سرایا نور وسرور صلی الله علیہ وآلہ وسلم۔ واقعتاً میرے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ پرشفیق ہیں۔مہربان ہیں۔کرم نواز ہیں۔عنایات کریمانہ کے حامل ہیں۔میرے والد ماجد اور والدہ ماجدہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ وہ میری ظاہری تخلیق کے موجب ہینے۔ میری سر پرستی فرمائی۔ میرے خوردونوش کا خیال رکھا۔ اس کے انتظامات فرمائے۔ مجھے گرم، سردیسے بیجایا، میری بیاری وٌتندرستی کا خیال رکھا۔ اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھا۔ پیار کیا۔محبت کے شیرے میں ڈبویا، مجھے سینے سے لگایا۔ میرے بوسے لئے، میری ہر تکلیف پر تڑیے اور اس وفت تک تڑیتے رہے جب تک میری تکلیف ختم نہ ہوئی۔میرے لباس کا خیال رکھا،میری جوتی کا خیال رکھا۔میری حجامت کا خیال رکھا،میری تعلیم وتعلم کا خیال رکھا، اچھے سے اچھے سکول کا، مدرسہ کا، کالج کا، یو نیورشی کا، استاد کامعلم کا انتظام فرمایا۔ مجھے عرش سے فرشِ زمین پر بسانے کے جملہ انتظامات فرمائے۔ان سارے انتظامات یراینی ذات کوتر جے نہیں دی۔خود بھو کے رہے پیاسے رہے ننگے بدن ننگے یاؤں رہے سارے زمانے کے تھیٹرے سہے۔ میری خطاوُں کی طرف نہ ویکھا۔لوگوں کی طرف سے اٹھنے والی انگلیوں کی برواہ نہ کی۔میری کمزوریاں دیکھ کربھی مجھ سے محبت میں کمی نہ آنے دی۔ میں کسی وجہ ہے کسی اعتبار سے ایا ہج ہو گیا۔ تو پوری زندگی، گود میں پہلو میں کندھے پراورسر چراٹھائے رکھا۔ میری ایا بھی کی وجہ ہے بوجھ مجھ کر بھینک نہیں دیا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ عبدالحق ظفر چشتی ایک بنجر زمین ہے۔اس کے باوصف کرم کی برکھا برسانے میں کی نہیں گی۔

پھر ہتائے میں ایسے ماں باپ سے کیوں محبت نہ کروں۔ کیوں پیار نہ کروں کیوں قدم دھو دھو کر نہ پیوں۔ ان کے قدموں کی جنت پہ کیوں لوٹ لوٹ نہ جاؤں۔ ایسے مہر بان، ایسی بے لوث محبت کرنے والوں کو جھوڑ کر، غیروں کی طرف دیکھوں تو لعنت ہے مجھ پر

ہاں اگر کوئی ایسامل جائے۔جوان کی عزت وتو قیر کو برقر ارر کھتے ہوئے ان کی قدر ومنزلت کی بہجان رکھتے ہوئے ، ان کے مقام ومرتبہ کوسامنے رکھتے ہوئے۔ان سے بھی زیادہ مہربان ہو، شفیق ہو، کرم نواز ہواور اس کے ساتھ کوئی خوتی رشتہ بھی نہ ہو۔خاندانی پس منظر بھی نہ ہو۔جغرافیائی حد بندی بھی نہ ہو۔لسانی موافقت بھی نہ ہو۔ پچھ بھی نہ ہو۔ کوئی بظاہر تعلق نہ ہو، بالکل غیر ہواور ماں باپ سے بڑھ کر بیار کرے۔فرشِ زمین سے اٹھا کر،عرش بریں پر لے جانے کے بلئے دن رات ایک · کر دے۔میری جسمانی ہی نہیں میری روحانی تربیت کا خیال بھی رکھے۔میرے ماں باپ کو سمجھائے بھی کہ ہیہ بچہ جو تمہاری گود میں مالک نے دے دیا ہے اس کا خیال رکھنا، بیفطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔اس کو نہیں یہودی،نصرانی اور مجوسی نہ بنا ویتا۔اس کے کان میں جوسب سے پہلی آواز آئے وہ میرے تمہارے اور اس کے خالق و ما لک رب کی عظمت و حلالت کی بلندی کے اعتراف کی آواز آئے۔ ویکھنا ہے دن ہی اس کی بوری زندگی کا نصاب، اس کے کانوں میں انڈیل دینا، اس کی فلاح و بہبود کا راز اس کو بتا دینا، بیتمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے منہ میں حرام کا لقمه نه جائے ، ورنه بیتمهارا ہی نافر مان اور گستاخ ہو جائے گا۔

کوئی یو چھے۔اے عظمتوں کے تاجدار، اے سب خیرخواہوں سے بڑھ کر

خیرخواہ۔آپ کواس بچے ہے اتنا لگاؤ کیوں ہے۔آپ کا کیا لگا ہے تو وہاں سے جواب آتا ہے۔ بھلے آدی! یہ میرا امتی ہے۔تم تو صرف اس کے جہم کے باپ ہو۔ میں اس کے جہم اور روح کا بھی روحانی باپ ہوں۔تمہارا اس سے صرف جسمانی تعلق ہے جب تک اس کا جم سلامت رہے گاتم اس کا ہر نازا اٹھاؤ گے لیکن جسمانی تعلق ہے جب تک اس کا جہم سلامت رہے گاتم اس کا ہر نازا ٹھاؤ گے لیکن جونی اس کے جہم سے طائر روح پرواز کر گیا اس کے جہم کی فکر میں، ساری زندگی قربان کرنے والو۔اس کے رخسار چوم چوم، اپنی آئکھیں ٹھنڈی کرنے والو، اس کو جود سینے سے چمٹا چمٹا کراپنی موہوم امیدوں کو پروان چڑھانے والو۔تم اس کے وجود اس کوایک دن سے زیادہ اپنے گھر رکھنے کیلئے تیار نہ ہو گے۔ ہوسکتا ہے اس کے وجود وجود سے نہیں بد ہو آنے گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس ہیولے سے تمہیں خوف وجود سے نہیں بد ہو آنے گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس ہیولے سے تمہیں خوف

لیکن سنو! جبتم اسے منوں مٹی کے پنچے دہا کر گھرلوٹ آؤگے اور اس کے ساتھ اس کی قبر میں باپ مال، بھائی، چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھی یار دوست ایک رات بھی گزار نے پر آمادہ نہ ہوسکو گے۔ میں تو اس وفت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوں گا۔ اس کے گناہوں کا اس کی خطاؤں کا اور اس کی تمام کوتا ہیوں کا پردہ پوش ہوں گا۔ اس کے گئا ہوں کا ابر بن کر آؤں گا۔

ای طرح دنیا کے تمام رشتے، ناطے، تعلقات، ضروریات، مجبوریات کو سامنے رکھ کر دیکھاو، کون کتنا میرے لئے ضروری ہے۔ کس سے میرا کتنا ناطہ ہے۔ کتنا بردارشته ہے کون محض کتنی میری مجبوری ہے اور کون ان سب سے زیادہ ضروری ہے اور کس سے ان سب سے زیادہ ناطہ ہے اور کون ان سب سے زیادہ میری مجبوری ہے اس تقابل کے بعد۔ اور بیر تقابل بھی پوری دیا نتداری کے ساتھ ہو۔ اوراگر واقعۃ کوئی ان سب سے زیادہ میرا خیرخواہ ہو۔ان سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والا ہو۔ ان سب سے زیادہ میرا خیال رکھنے والا، ان سب سے زیادہ میراساتھ نبھانے والاتو پھر واقعۃ میرا فرض ہے میری ذمہ داری ہے بلکہ بچیج پوچھوتو نمک حلالی بھی ہے کہ میں بھی ان سب سے زیادہ ان سے پیار کروں۔ان سب سے زیادہ محبت کروں کہ یہی نکتهٔ عروج میرے ایمان کی پیمیل کا معیار ہے اور يبيل الى مقام يريبي كرلا يُومِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى أَكُونَ أَحَبُ اللَّهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلِيدِهِ وَالنَّسَاسِ أَجْهَمِ عِينَ كَافْرِمان ميرِ ايمان كِعروج اور يميل برمهر تصدیق، ثبت کرتا ہے۔

اشرف المخلوقات تو بہر صورت، اشرف المخلوقات ہے۔ اس لئے خالق نے اس کے لئے اہتمام بھی استے زیادہ کئے ہیں اس کی ناز برداریاں بھی زیادہ کی ہیں۔ اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ اس کا خیال بھی زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس کی داہنمائی کے لئے ان کے نصاب زندگی کے لئے خود کتا ہیں بھیجی ہیں۔ ان کتابوں کوسکھانے والے، بڑھانے والے، ان پر عمل کرانے والے، خود بھیج، انہی کے لئے جنت بنائی۔ باغات لگوائے۔ نہریں کھدوا کیں بے حدو حساب انعامات کے دروازے کھولے، جہنم بنائی۔ اس میں خوفناک و ہیبت ناک سزاؤں کا ذکر کیا۔

لیکن پھر کنکر روڑ، خاک کے ذر ہے ان میں سے تو کوئی بھی مکلف نہیں۔

نباتات، ہزار ہا قسموں کے بودے، درخت، کھل کھول، کھیتوں میں لہلہاتے بودے، خود روبودے اور بوٹیاں ان میں سے بھی کوئی مکلف نہیں۔ ان برکوئی گرفت نہیں، کسی کو مانیں، کسی کو نہ مانیں، حیوانات بھی غیر مکلف ہیں۔ کسی کو حامی نہ جامی ۔ سے جامی نہ جامی ۔

اس کے باوجود طرفہ تماشا دیکھیں کہ میرے محبوب، تیرے محبوب، میرے رب کریم کے محبوب، ساری کا ئنات کے محبوب، ایسے محبوب ہیں کہ آپ کنگروں کے بھی محبوب ہیں۔ خاک کے ذروں کے محبوب نہیں مٹی کے تو دوں کے محبوب، بہاڑوں کی غاروں کے محبوب ہیں کوہساروں کی چوٹیوں کے محبوب ہیں۔آپ نباتات کے محبوب ہیں۔ آپ درخنوں کے محبوب ہیں۔ درخنوں کے بیوں کے محبوب ہیں۔ شاخوں کے، پھولوں، کلیوں کے، خاروں کے محبوب ہیں۔ آپ حیوانوں کے محبوب، درندوں، چرندول، برندول کے محبوب ہیں۔ آب ہرنیول کے محبوب ہیں۔ آپ کوہ کے محبوب ہیں جڑیاں آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ ان کے بیچ پکڑے ہوئے واپس دلاتے ہیں۔آپ کی ہرنیاں شکر گزار ہیں کہ شکاری کی قید سے چھڑاتے ہیں۔ بکریاں آپ کی شکر گزار ہیں کہ بانجھاور باکرہ بکریوں کو آب دودھ والی بنا دیتے ہیں۔ اونٹنیاں آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان کو ما مُور من اللّٰہ بنا دیا۔ گدھے اور دراز گوش آپ ہے محبت کرتے ہیں کہ آپ نے ان بےشعوروں کو اتنا شعور دے دیا کہ انہیں صحابہ کرام کے نام یاد ہو گئے۔ ان کے گھروں، ان کی گلیوں اور ان کے محلوں کے نقتے از بر ہو گئے۔ اونٹ آپ پر قربان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپی گردن ذبح ہونے کے لئے بیش کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے مالکوں سے بیگار سے بیالیا۔ بڑھایے میں کام کی زیادتی ہے بیالیا وشمن کے ہاتھ کی تنگریاں آپ کی شکر گزار ہیں کہاس کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی اپنا کلمہان کو یاد کرا دیا۔ پہاڑ آپ پر قربان ہیں کہ

آپ نے ان سے ابی محبت کرنے کا اعلان کر دیا۔ سوکھی لکڑیاں آپ کو اپنامحبوب تشکیم کرتی ہیں کہ آپ نے ان کوایئے حجرۂ یاک کے ساتھ سلا لیا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عقیدتوں کا مرکز بنا دیا اور جنت میں ساتھ لے جانے کا وعدہ فرما لیا۔ کھاری کنویں آپ کی محبوبیت کا اعتراف ہی نہیں۔ اقرار بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اپناتھوک اورلعاب وہن ڈال کرانہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میٹھا بنا دیا۔ مدینہ کی ساری بستی آپ کی شکرگزار ہے کہ آپ نے اسے مکہ مکرمہ اور کعبہ شریف کی طرح حرم بنا دیا۔مسجد قبا آپ کی جاہتیں اینے دل میں سائے بیٹھی ہے کہ اس میں دولفل پڑھنے والے کوعمرہ کا ثواب عطا فرما دیا۔ گمنام راستے ﴿ آپ کے قدموں میں بجھے بچھے جاتے ہیں کہ آپ نے ان راہوں کو دنیا بھر کا مرکز بنا دیا۔مسجد نبوی شریف کا ذرّہ ذرّہ سیاس محبت وعقیدت پیش کرتا ہے جس کی زیارت کرنا آپ نے امر کر دیا۔اس میں نماز پڑھنے کا اجروثواب بڑھا دیا۔ مکہ مکرمہاور مدینہ منورہ کے قبرستان میں محبتوں کے پیکر بنے ہوئے ہیں۔ کہ آپ نے ان کے متعلق اعلان کر دیا کہ ان میں وفن ہونے والوں کی حاور جنت میں انڈیل دی جائے گی۔خود بیت اللہ، الله کی شکر گزاری کے جذبات سے بھرا پڑا ہے کہ آپ نے اسے بت کدہ سے کعبة الله بنا دیا۔شعب ابی طالب آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ اس کے محبوب ہیں کہ آپ کی میزبانی کا شرف یا کر دنیا بھر کی عقیدتوں کا مظہر بن گئی۔ غارِحراشکر گزار ہے کہ اس میں خلوت گزینی فرما کر ہمرازِ خلوت سینی بنا دیا اور اس میں نصاب انسانیت، اللہ نعالیٰ کے مقدس اور آخری کلام کے نزول کا ابتدائیہ بنا دیا۔ غارِحرا تک جانے والے راستے اور ان راستوں میں پڑے پھروں کے آپ محبوب ہیں کہان راہوں کے راستے و نیا بھولنے سے معذور ہے۔

جمال مصطفیٰ سے منسلک ہوتی ہیں جب آبھیں فرشتے میری آبھوں کی زیارت کرنے آتے ہیں محبت کا تیری میں نے جو دل میں گھر بنایا تھا
جراغ،اس کی منڈریوں پراندھیرے خودجلائے ہیں
عقل،نفس اورعشق، تینوں عطاء اللی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کہی ہیں۔
سب وہی ہیں۔ اپنی کوشش سے، تگ و دو سے، ہمت سے، دولت سے، اثر ورسوخ
سے، جاہ وچشم، سے یہ حاصل نہیں کرسکتا نہ کسی بازار سے ملتی ہیں اور نہ ہی کسی
دکان سے ملتی ہیں۔ تینوں عطائی اور وہی ہیں۔ تینوں میں سے ہرایک کے خواص
مختلف ہیں۔

عقل، فضائل دیکھتی ہے۔ یا نقائص دیکھتی ہے۔ فضائل دیکھے گی تو خوش ہو گی، نقائص دیکھے گی تو عیب جوئی کرے گی بلکہ عیب جوئی، نکتہ چینی زیادہ کرے گی اور نفرت کرے گی۔

نفس، صرف نفع دیکھتا ہے۔ مفاد دیکھتا ہے ضرورت بوری ہوئی تو گوارا، نہیں۔تو کوئی تعلق نہیں،کوئی واسطہ ہیں۔

ہو گئے اس کے ہم نوا جس کسی سے بھی نوالہ مل گیا عشق، محبت کی انہا کا نام ہے جس کو پبند کیا، بس اس کے ہو گئے۔ جس کو پند کیا، وہ پبندیدہ ہویا نہ ہو۔ دنیا اس میں ہزار عیب نکالے۔ اسے اس سے بحث نہیں۔اس نے کسی کو پبند کرلیا بس اُسی کا ہوگیا۔

اس میں کیا ہے کیا نہیں، اس سے مجھ کو کیا غرض
بس مجھ کو وہ اچھا لگا میں نے سوچا کچھ نہیں،
اس کی بابت سوچنا اور سوچنا بھی رات دن
پھر بھی مجھ کو یوں لگا میں نے سوچا کچھ نہیں
سنا ہے کسی نے مجنون سے کہا ارے مجنون! جھلے آ دمی! تو کس لیگی پر عاشق

ہے پچھ دکھ کرتو عاشق ہوتا۔ نہ منہ نہ متھا، نہ رنگ نہ ڈھنگ، تو مجنوں نے کہا تیرے پاس کیا کو دیکھنے والی آ تکھ ہی نہیں۔ تو نے اگر لیا کو دیکھنا ہے تو میری آ تکھ، میری نظر سے دکھے۔ میری نظر میں، دنیا میں اس ہے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ اس طرح لیا سے بھی کسی نے پوچھا تو وہی لیا ہے جس پرقیس عامری فدا ہو چکا ہے اس نے کہا ہاں تو وہ کہنے لگا تو اتنی حسین تو نہیں جتنی وہ بچھتا ہے۔ اس نے کہا چی دار آ گے نہ بولنا تو دیکھنے میں بھی ہوش میں ہے اور عشق و محبت کی دنیا میں ہے ہوش کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ نہ آرکا نہ پارکا، تو اس دنیا کی ہوش سے منہ بچھر اور مجھے دیکھنا ہے تو محبت کی نگاہ سے دیکھ، پھر شاید تمہیں دنیا میں مجھ سے بہتر کوئی حسین نظر نہیں آئے گا۔

دروغ برگردن راوی سنا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رضائی بھائی قیس عامری سے بوچھا ارے بھائی قیس! آج کل حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ابا جان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مسئلہ خلافت عروج پر ہے ذرا سوچ کے بتا کہ ان دونوں میں سے خلافت کا صحیح مستحق کون ہے۔ تو قیس نے کہا میری نظر میں تو ان دونوں میں سے مجھے کوئی مستحق خلافت نظر نہیں آتا۔ انہوں نے جیران ہوکر بوچھا اگر دونوں میں سے کوئی صحیح مستحق خلافت نہیں تو پھرکون ہے۔ تو قیس نے کہا میری نظر میں تو صرف کیلی ہی مستحق خلافت نہیں تو پھرکون ہے۔ تو قیس نے کہا میری نظر میں تو صرف کیلی ہی مستحق خلافت نہیں تو پھرکون ہے۔ تو قیس نے کہا میری نظر میں تو صرف کیلی ہی مستحق خلافت نظر میں تو صرف کیلی ہی مستحق خلافت

ایی نقش ہوئی دل وچہ تیری تصویر ہن نظراں چہ سوہنا کوئی جچدا ہی نہیں عشق کے اس انو کھے باب کا رنگ انو کھا ہے اگر کوئی عام شخص کو کوئی عام ی عورت کوئی عام سی چیز پیند آ جائے تو انسان اسی پرسب کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن اگر پیندیدہ شخصیت ہو ہی وہ جس کومجو بیت واقعۂ زیب دیتی ہو جس جسا میں کوئی نہ ہو۔ نہ اس جیسی کسی کی صورت ہو نہ سیرت، نہ اس جیسی کسی کی رفتار ہونہ گفتار اس کا بولنا قانونِ اللی ، اس کی حرکت پابند قانون اللی ، جانور اس پر فدا ہوں پیشر اس پر قربان ہوں حیوان اس پہ نثار ہوں ، انسان اس کے قدم چوے ، فرشتے اس کی اور اس کے غلاموں کی چاکری کرتے پھریں ، راہیں اس کے لئے ہموار ہو جائیں ۔ سنگلاخ چٹانیں جس کے لئے نرم وگداز ہو جائیں کنگر روڑ خاک کے ذرّے جس کا کلمہ یاد کر لیں۔ چاند اور سورج اس کے اشاروں پر نظام ہستی تبدیل کر دینے پر مجبور ہو جائیں۔ گھار اپنا کھارا پن ہی کشید کر دینے پر مجبور ہو جائیں۔ کھارے کنویں جس کی خاطر اپنا کھارا پن ہی کشید کرکے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکال باہر پھینکیں۔ ٹوٹی ٹائگیں اشارہ پاتے ہی جڑ جائیں۔ انگلیاں پنجاب یعنی نئے آب رحمت بن جائیں۔ عرش اللی جس کے تلووں کو بوسے دینے کو ترسے ، ان گئت کھر بوں ، پرموں اور سکھوں کی تعداد سے کہیں نیادہ ستارے ، جس کے احاط علم میں آگر محدود ہو جائیں اور معدود ہو جائیں جس نیادہ بار دیکھنے کو ترسے۔

تیری بہلی نظر کا وار توبہ ابھی تک دل ، دعائیں دے رہا ہے

جس کی شان میں ازل سے قصید ہے لکھے جارہے ہوں۔ توریت ہو، زبورہو
یا انجیل، جس کے اوصاف حمیدہ کے تذکر ہے سے مزین ہو۔ انبیاء اس کی صفتیں
بیان کریں۔ اللہ تعالی اُن سے عہد و بیان باندھیں کہ اگر ہماری عین شہرہُ نبوت
کے جوبن کے عالم میں، تشریف لے آئیں تو ہم اپنا سب بچھ چھوڑ چھاڑ کرخود بھی
اور ہماری امتیں بھی اس کا کلمہ پڑھیں گے۔ اس سے تعاون کریں گے اس کے مشن میں اس کی مدد کریں گے۔

خلیل اللہ نے جس کے لئے حق سے دعا ئیں کیں ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجا ئیں کیں کلیم اللہ کا دل روش ہوا جس ضو فشانی سے وہ جس کی ضو بھڑی جواب لن ترانی سے وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں شاہِ سلیماں نے گدائی کی دل یکی میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے دل یکی میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے لب عیسیٰ یہ آئے وعظ جس کی شانِ رحمت کے لب عیسیٰ یہ آئے وعظ جس کی شانِ رحمت کے لب عیسیٰ یہ آئے وعظ جس کی شانِ رحمت کے لب عیسیٰ یہ آئے وعظ جس کی شانِ رحمت کے لب عیسیٰ یہ آئے وعظ جس کی شانِ رحمت کے اس

وہ محبوب اگر فرمائے کہ لا یُئومِنُ اَحَدُدُکُمْ حَتَّی اَکُوْنَ اَحَبُ اِلَیْهِ مِنْ وَالْمِیں اِلَیْهِ مِنْ اَ اَلَیْهِ مِنْ اَحْدُدُکُمْ حَتَّی اَکُوْنَ اَحَبُ اِلَیْهِ مِنْ وَالِیدِهِ وَوَلِیدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ کہتم میں کوئی شخص بھی ایمان دار نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کے باپ سے اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بروھ کرمجوب نہ بن جاؤں۔

تو بتاؤ،کسی کافر کاجی کرے گا ایسے محبوب کو چھوڑ کر، ایسے محبوب کی پینگیں بڑھانے گئے جو قدر دان بھی نہ ہوں۔ جو بے وفا بھی ہوں۔ روتا چھوڑ جانے والے ہوں۔ روتا چھوڑ جانے والے ہوں۔ زندگی بھرکی کمائی جس کے قدموں میں ڈھیر ہواور وہ ٹھوکر مار کرچھوڑ کر چلے جائیں۔

ایک خوشبو سے مہک اٹھتی ہے دنیا ساری جب تیرا نام میرے لب سے ادا ہوتا ہے اسی محبوب سے محبت کا محبت بھرا ذکر، انسانوں سے آگے بڑھا جمادات و نباتات وحیوانات تک پہنچا اور یہی ہمارا موضوع ہے۔

مشكيزه اورمحبت ِ راحت ِ جال صلى الله عليه وآله وسلم

حضرت محتر مدام سلیم رضی الله عند فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کھونی تھی جس سے پانی کا مشکیزہ لڑکا ہوا تھا۔ جناب جان دو عالم، راحت قلب حزیں صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ شاید آپ کو پیاس محسیس ہموئی۔ آپ

حضور صلی الله علیه وآله وسلم المصے اور لئے ہوئے مشکیزے سے منہ لگا کر آپ نے یانی نوش فرمایا۔ میں نے مینی لی اور جہاں آپ نے مندلگا کر یانی نوش فرمایا تھائے میں نے مشکیزے کی اتی جگہ کاٹ لی تا کہ وہ جگہ جہاں آپ کے لب مبارک کگے ہوئے تھے۔اتنے سے مشکیزے کو تبرکا اپنے پاس رکھ لوں۔ آپ کے اپنے الفاظ إلى - فَ هَ طَعُتُ فَمُ الْقِرْيَةِ تَتَبُعًا مَّوْضِعَةَ بَرُكَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ، لِعِنى مِين نِهِ مَشكيز له كالتخ حصه كوكاث كراييز بإس بركت حاصل کرنے کے لئے محفوظ کرلیا۔ (ضیاءالقرآن جلدہ ص۵۵ سیل البدی جلدے ص۳۶۳) حضرت حسان بن ثابت رضى الله عنه شاعر دربارِ رسالت كى ہمشيرہ صاحبہ حضرت كبشه رضى الله عنها بهى اليغ تكفر كا أسى طرح كا أيك واقعه بيان فرمائي ہیں۔آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کھر میں قدم رنجہ فر مایا اور کھونٹی سے لئکے ہوئے مشکیزے سے منہ لگا کریانی نوش فرمایا۔ میں نے اس جگہ سے اتنامشکیزہ کاٹ کر رکھ لیا جس جگہ آپ نے اپنا منہ مبارک لگایا تھا۔ وہ کا ٹا ہوامشکیزہ تبرک و برکات حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر

محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر، کشکولِ سوال لے کرآؤ ذرا محبہ سے ہوچیں۔ چرے کے ان محبہ سے اسلیم صابہ اور محترمہ کبشہ رضی اللہ عنہا سے پوچیں۔ چرے کے ان مکڑوں میں کیا بھر گیا تھا۔ یا ان مکڑوں سے پوچیں تمہاری اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے کہ دنیا کے دانشور تمہیں پوری مشک سے کاٹ کراپنے پاس رکھتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت جوانسان کو محبوب کی چاہت میں اندھا کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بظاہر ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا کیاں کا مطلب یہی ہے کہ بوتا ہے لیکن پوری زندگی کا سرمایہ اور اخروی زندگی کی نجات کا سرمایہ بھی یہی کچھ ہوتا ہے جو وہ کرگز رہے ہیں۔ سجان اللہ

### سلام اے ہتشیں زنجیر باطل توڑنے والے سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے

#### لبہائے محبوب کے بوسے لینے والا پیالہ

جس کے قدمول کی دھول اتن بلندم تبہ والی ہوکہ وحدہ لاشریک اللہ الصمد کی شان والا بے نیاز معبود حقیق قسمیں کھائے۔ ان کے پنج کی مٹھی کی طاقت کا سوال نہ کرجس کی ایک اشارہ انگشت سے چاند کے ٹکڑے ہو جا کیں جس کے اشارہ انگشت سے خاند کے ٹکڑے ہو جا کیں جس کے اشارہ اوہ جانیں سے نظم کا کنات درہم برہم ہو جائے۔ اس کے لبہائے مبارک کی قدر، وہ جانیں جن کے سامنے ان لبول سے نکلے ہوئے لفظ سیارے، صفحے اور سورتیں بن جا کیں جن کے سامنے ان لبول سے نکلے ہوئے لفظ سیارے، صفحے اور سورتیں بن جا کیں جن کے سامنے ان لبول سے نکلے ہوئے لفظ سیارے، صفحے اور سورتیں بن جا کیں جن کے سامنے ان لبول سے نکلے ہوئے لفظ سیارے، صفحے اور سورتیں بن جا کیں جن کے سامنے ان لبول سے نسی چیز کو ان سے نسبت ہو جائے یا کسی چیز کی ان سے نسبت ہو جائے یا کسی چیز کی ان سے نسبت ہو جائے ۔ اس کا مقام و مرتبہ دیکھا مقصود ہو تو آؤ۔ ایک عاشق کا انداز محبت دیکھ

حضرت امام ابن سیرین رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ جو حضور سراپا نور و سرور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو خادمِ خاص سے ۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد دیر تک آپ کے پاس ایک مٹی کا بیالہ تھا جو ٹوٹ گیا تھا اور موٹا سا تھا۔ اس کو آپ نے لوہ کی تاروں سے جوڑا ہوا تھا اور سونے چاندی کی زنجیروں سے باندھا ہوا تھا اور اسی ہیں آپ پانی وغیرہ نوشِ جان فرماتے سے حضرت ابوطلحہ رضی الله عنہ نے اس بیالے کود یکھا تو فرمایا: کا تُغیّر تَقَدُ مَا تَحَدِ حضرت ابوطلحہ رضی الله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ تَوَکَمُهُ لِینی جَو چِز رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ و سَلَّمَ وَ تَوَکَمُهُ لِینی جَو چِز رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ و سَلَّمَ وَ تَوَکَهُ لِینی جَو چِز رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بنائی اور اس کو جس طرح چھوڑا اس کو ویسے ہی رہنے دواور اس میں تغیر و تبدل نہ کرو۔ (ضاء النی جلدہ ص ۵۸۸)

حضرت محمد بن اساعیل رضی الله عنه بھی شاید اس پیالے کا ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ کے حضور حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ دکھایا اور فرمایا ہے وہ مبارک پیالہ ہے جس میں حضور نبی کربم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی وغیرہ چیج تھے۔ میں نے عرض کیا آپ ہارے پیالوں میں پانی کیوں نہیں چیتے۔ جب کہ ہمارے پیالے نازک ملکے اور خوبصورت بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ پیالہ بطور تیرک، برکت حاصل کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے اور فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیالہ میں اکثر پانی وغیرہ ڈال کرنوش فرمایا کرتے ہیں۔ یہ پیالہ القمر کے نام سے بیالہ میں اکثر پانی وغیرہ ڈال کرنوش فرمایا کرتے ہیں۔ یہ پیالہ القمر کے نام سے موسوم تھا۔ (ضیاء القرآن جلدہ ص ۵۵۹)

## مشكيزه اورياني كي حضور يع محبت

مشکیزہ کی بات چلی تو مشکیزہ نے مجھے کہا میری بات تو مکمل کرلو۔ پھرآ گے چلنا جن کے ذکر میں اتنی حلاوت ہے ان کے حضور میں حاضری کی کیا کیفیت ہو گی۔

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ حضور سید الکونین صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ایک سفر میں تھے کہ آپ کے غلاموں نے پانی نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ سرکار صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضلی مضی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضلی رضی الله عنه اور ایک اور ساتھی کو ارشاد فرمایا تم اس طرف کو جاؤ۔ فلاں مقام پر شہیں ایک عورت ملے گی اس کے دوادنوں پر پانی کے بھرے دومشکیزے ہیں۔ اس عورت کو لے آؤ۔

دونوں حضرات گئے۔ بتائی گئی جگہ پر پہنچ۔ وہ عورت مل گئی۔ دونوں حضرات نے اس عورت مل گئی۔ دونوں حضرات نے اس عورت سے کہاتم ہمارے ساتھ چلو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں وہ کہنے لگی کون اللہ کا رسول، وہ جواپنے باپ دادا کے دین سے نکل گیا ہے۔

فرمایا ہاں تھوڑی سی جرح قدح کے ساتھ، وہ عورت کو ساتھ لے آئے۔ نبی

رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مشکیزے اتروا لئے۔ اور دونوں کے منہ کھول کرتھوڑا سا پانی ایک برتن میں لیا۔ اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور پھرمشکیزوں میں ڈال دیا۔

پھر آپ نے مشکیزوں کے منہ کھول دیئے اور صحابہ سے کہا سب لوگ اپنے اپنی سے بھرآپ نے مشکیزوں کے منہ کھول دیئے اور صحابہ سے دیکھ رہی ہے کہ یہ اپنی سے بھرلو۔ اب وہ عورت پاس کھڑی جیرت سے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہور ہا ہے لوگ اپنے اپنی برتن پانی سے بھر رہے ہیں اور مشکیزوں سے پانی کم نہیں ہور ہا بلکہ یوں بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے کسی نے ان میں ہوا بھر دی

جب سب صحابہ کرام نے پانی بھر لیا تو آپ نے مشکیزے واپس کرتے ہوئے عورت! ہم نے آپ کے مشکیزوں سے پانی نہیں بلکہ ہوئے عورت! ہم نے آپ کے مشکیزوں سے پانی نہیں بلکہ ہمیں رہے یانی اللہ تعالی نے اپنے کرم سے عطافر مایا ہے۔

پھرآپ نے فرمایا اس عورت کے لئے کچھ کھانے کی چیزیں انٹھی کرو۔ایک کپڑا بچھا دیا اور ہرصحابی کچھ نہ بچھاس میں ڈال رہا ہے حتیٰ کہ وہ کپڑا بھر گیا۔آپ نے اس عورت کو وہ عطیات دیتے ہوئے شکر بیادا کیا۔

وہ عورت، جب اپنے خاندان میں پہنچی، تو گھر والوں نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو عورت بڑا جادوگر ہے۔ وجہ پوچھی تو عورت نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ شخص یا تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ یا وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اس کے خاندان نے یہ بات سی تو وہ سارا قبیلہ آپ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور دامن اسلام میں داخل ہوکر صحابیت کے بلند مرتبہ کو حاصل کرلیا۔

( بخاری شریف صفحہ ۴ جلد اخصائص کبری صفحہ ۴۳ جلد ہمشکوۃ شریف صفحہ ۴۳۵ میں رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکیز ہے میں پڑھ کر پانی ڈالا ہوگا تو یانی اور مشکیزہ دونوں سمجھ گئے ہوں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ پانی اور

مشکیرہ دونوں تھم کے غلام تھے بے شک وہ مشرکوں کے ہاتھ میں تھے کیکن جونہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ملا۔ انہوں نے حق اواکر دیا حتیٰ کہ جن مشرکین کے ہاتھوں میں زندگی گزاری تھی ال کے جنتی اور صحابی ہونے کے راستے ہموار کر دیئے۔

# پچفروں کی حضور ہے محبت اور آپ کی اطاعت

خیر القرون کے ابتدائی دنوں کے لمحات حسیس کی وادیوں میں انسانوں اور جنوں کے حصار سے باہرنگل کر دیکھا تو ہر کنگر ہر ذرّہ، ہر پیخر، ہریہاڑ، بلکہ ہربت كالمجسمه يتضمخاطب موكرمحبت حضور سرايا نور وسرور صلى الله عليه وآله وسلم يسع سرشار ہو کر مجھ سے کہدر ہاتھا۔ اے توصیف محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زباں کھولنے والے نوک ِ قلم کو تابدار کرنے والے ، ہم سب این این کہانی سنانے کو بے چین و بے قرار ہیں۔لوگ ہمیں بے حس کہہ کر گزرجاتے ہیں بے حس کہیں کے بے خبر ہی سارے زمانے کو بےخبر جانتے ہیں۔ وہ تو سارے زمانوں کی من اللہ خبر رکھنے والوں کو بھی بے خبر ہی کہتے ہیں۔ بے خبر کہیں کے۔انسوس تو ہمیں اس بات کا ہے کہ باخبر کو باخبر سمجھنے والے بھی ہمیں بے حس کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم مسرتوں سے سرشار بھی ہوتے ہیں۔ ہم محبت کرنا جانتے ہیں۔ ہم نفرت بھی کرنا جانتے ہیں۔ ہم محبت میں رقص کرنا بھی جانتے ہیں ہم خوف خدائے ذوالجلال کے جلال سے ڈر کررونا بھی جانتے ہیں۔ہم ہجر وفراق میں تزینا بھی جانتے ہیں۔ہم خوف الہی سے ریزہ ریزہ بھی ہوتے ہیں۔ ہم روتے ہیں توشینم کی طرح قطرہ قطرہ نہیں بلکہ چشمے جاری کرتے ہیں۔ نہریں بہاتے ہیں ہم آنے والے کو دیکھتے ہیں۔ اگر ذاكر ذكر اللى موتو بره كرقدم چوم ليتے ہيں اور اگر غافل ذكر اللى موتو ہمارا جلال د کیھنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی شاید حضور سرایا نور وظہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس سے سنا ہو۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ

دوسرے پہاڑسے پوچھتا ہے کہ اے فلاں! کیا آج کوئی تیرے ہاں سے ایباشخص گزرا ہے جواللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔

تو گویا ہم ذاکر ذکر خالق ارض وساء اور ذاکر حبیب کبریاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہال آنے سے خوشیوں اور مسرتوں کی کتاب کا سرورق بن جاتے ہیں اور اگر ہمیں اور غافلوں کے آنے کی نحوست سے کبیدہ خاطر بھی ہوتے ہیں اور اگر ہمیں اجازت مل جائے تو ہم اسے اپنے اندر دھنسا بھی لیتے ہیں۔

آپ عاد و خمود کی کہانی پڑھ کر دیکھ لیس۔ کی ایرے وغیرے اور نام نہاد دانشوریا مؤرخ کی لکھی کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں۔ خود خالق کا کنات ارض وساء کی کتاب پڑھ کر دیکھ لیس۔ باشندگان رس، باشندگان مدین اور اصحاب لوط کے واقعات کے اور اق پلٹ کر دیکھ لو۔ جب ان نافر مانوں پر ہمیں برسنے کا حکم ہوا۔ تو طوفانِ بادوبارال میں ہم بھی شامل تھے۔ غصے اور جلال میں حضرت انسان کو اپنے برگانے کا ہوش نہیں رہتا لیکن ہمارا معاملہ ایسانہیں۔ ہم اس طیش اور جلال کے عالم میں بھی باہوش رہتے ہیں اور اپنے اور برگانے کو پہچانے ہیں جو بھی ہماری پارٹی کا بندہ ہو لیعنی ہمارے خالق و مالک کا فرمانبردار بندہ ہواس میں اور ہوری کی بندے میں ہم امتیاز کرنا جانتے ہیں۔ غیروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوسرے غیر کے بندے میں ہم امتیاز کرنا جانتے ہیں۔ غیروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوسرے غیر کے بندے میں ہم امتیاز کرنا جانتے ہیں۔ غیروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوسرے خالت کا خاصفہ ہمتی سے مٹا دیا، عبرت کا نثان بنا دیا اور جو ہمارا تھا۔ ہمارے مالک کا خاطاعت گزاروں میں تھا۔ اسے سنگ باری اور طوفان بادوباراں اور طوفان و کے اطاعت گزاروں میں تھا۔ اسے سنگ باری اور طوفان بادوباراں اور طوفان و

سلاب میں سے ایسے نکال لیا۔ جیسے کھن میں سے بال نکال لیتے ہیں۔
پھر بھی آپ ہمیں بے سس کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ ہمہیں یہ تو یاد ہوگا کہ ہمارے مالق و مالک رب فروالکرم والاحسان کے واحد نمائندہ دور حاضر صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے یہ جوفر مایا ہے کہ جب عید کی نماز ادا کرنے جاؤ تو کوشش کرو جاتے ہوئے ور راستہ اختیار کرو اور واپس گھر کولو منتے ہوئے اور راستہ اختیار کرو۔ یہ کیوں فر مایا

ہے میصرف اس لئے ارشاد فر مایا کہ جب تم آتے جاتے تکبیرتشریق پڑھتے ہوئے آؤ اور جاؤ گے تو ان راستوں کے پھر کنگر ذرے گلیاں اور بازار تمہاری تکبیر کے گواہ ہوں گے اور اپنے مالک کے حضور کل قیامت کے روز گواہ ہوں گے اور اپنے مالک کے حضور کل قیامت کے روز گواہی دیں گے کہ یا الہی میخص واقعی ہماری پارٹی کا بندہ ہے۔ بیرتب اللہ میں شامل ہیں اسے پچھ نہ کہا جائے۔

کیا ہے چیٹم دید گواہی کوئی بے حس بھی دے سکتا ہے۔ اگر اس کے باوصف آپ ہمیں بے حس ہی کہتے ہیں۔ تو ہمارے خیال میں بیآب ہی کی اپنی بے حسی کی دلیل ہے۔

اب ہم آپ کواپنے چندا سے واقعات سناتے ہیں جن سے آپ خوداندازہ لگا سکیں گے کہ ہمیں نہ صرف اپنی حیثیت کا احساس ہے بلکہ ہمیں انسان کو انسانیت کا احساس دلانے کا بھی احساس ہے۔ اگر چہ ہم پرصدیوں تک کے طویل عرصے میں خاموثی کا بہرہ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم کس سے بات کرتے، وہ لوگ جو اتنے اندھے، بہرے ہو چکے تھے جنہیں اتنا بھی احساس نہ تھا کہ ساری کا نئات تو ہماری خدمت گزاری کے لئے بنائی گئی ہے اور ہم پھر کے اپنے ہاتھوں بنائے صنموں کے حضور سرخمیدہ ہو چکے ہیں اور اس حماقت میں ایسی اسی کر کئیں کر تے رہے ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتے ہیں۔

ایک غرب کی کہائی سن لیں۔ پھر ہماری انسانیت کی تذلیل پرتڑپ اٹھنے کی کہانیاں ہم آپ کوسنا کیں گے۔

وہ ایک سفر پر تھے۔ سفر بھی طویل اور تھکا دینے والاتھا کچھ مسائل بھی سفر میں کھڑے ہو گئے اور کوئی صنم بھی اپنے ساتھ سفر میں نہ لے جا سکے جب انسان پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے تو فطری جبلت ہے کہ وہ اس پریشانی سے نجات کے لئے کسی سے منت ساجت کرے جواس کے تم کا مداوا کر سکے۔ اس کے آگے ہاتھ

جوڑے، اس کے آگے سرکو جھکا دے تا کہ وہ اس کی تکلیف میں مدد کر سکے۔ ان ویکھے خدا کا، ان کے ہال کوئی تصور بھی نہ تھا۔ اپنی تھڑی دیکھی تو اس میں پھر کا بت،کٹڑی کا بت یا کسی اور دھات کا بت بھی نہ تھا۔ جبلت مجبور کرتی ہے کہ دکھ کے مداوے کے لئے کوئی ہواور وہ ہے بھی تہیں۔

اب ان کی ذہنی افلاس کی حالت کا انداز ہ لگا ئیں کہ وہ کتنی بڑی حمافت کے کئے آمادہ ہوئے انہیں اسی دوران بیپتاب کی حاجت ہوئی۔ بیپتاب سے فارغ ہوئے تو دیکھا تھوڑی سی مٹی کیلی ہوگئ ہے۔انہوں نے اسی موقع کوغنیمت جانا، وہ تیلی مٹی لی، اس کا ایک بت بنایا اور اس کےحضور سجدہ ریز ہو گئے۔

وہ انسان، جومسجود و ملائک تھا جو مکرم ومحترم تھا اشرف مخلوقات کے تاج کا سزاوارتھا۔ وہ بدسمتی ہے ببیثاب کی نایاک ٹیلی مٹی کے بت کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ایسے بدقسمت انسان،ایسے ذہنی غبادت زدہ انسان،کوکوئی جھنچھوڑے بھی تو کیا مجھنچھوڑ ہے۔

الله تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور اس گندگی ہے نکالنے کے لئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ابر رحمت برسایا۔ جب ہمیں بھی کوئی امید کی کرن نظر آئی تو ہم نے بھی بیداری احساس کا ثبوت ویا۔

سواع بت کی کہائی

ہم میں ایک پھر کا بت تھا اس کا نام سواع تھا۔ سواع نے بیہ کہانی سنائی کہ عقل کے اند ھے، کمال دانشوری کے دعویدار، مجھےاینے قبیلے کا بہت بڑا حاجت روا سبحصتے بنھے بلکہ اپنا سب سجھ بچھی کو بجھتے ہتھے۔ نذریں، نیازیں، منتیں، سب بچھ دن رات میرے حضور پیش کیا جاتا رہا۔

ایک صاحب تھے، راشد بن عبد ربہ، انہیں بنوظفر نے بچھ تحا کف دیئے اور کہا بیتحائف ہماری طرف ہے'' سواع'' کی نذر کر دیا۔ وہ صبح تک میرے پاس تو نہ پہنچ سکے البتہ ایک اور بت خانہ تھا جس میں 'ضار' نامی بت ہمارا بھائی بی جا جاتا تھا۔ جب راشداس کے ہاں پہنچا۔ وہ بھی صبح نور کے اجالے کے طلوع سے واقف ہو چکا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ''بنوعبدالمطلب سے ایک نبی محتر مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ زنا اور سود کو حرام قرار دیں گے۔ وہ بنوں کے لئے جانوروں کو ذرئ کرنا حرام فرما کیں گے۔ آسان کی حفاظت کردی گئی ہے اور اب شیاطین کو انگار ہے مارے جا کیں گے۔''

ابھی صاری بات ختم ہوئی تھی کہ ایک دوسرا ہمارا بھائی بت پکار پکار کر کہنے لگا "ضار" کی بوجا کو ترک کر دیا گیا ہے حالانکہ اس سے پہلے اس کی بہت بوجا کی جاتی تھی۔ حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے۔ وہ نماز ادا فرماتے ہیں۔ زکوۃ ادا کرنے، روزہ رکھنے، نیکی کرنے اور صلہ رحمی کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر تیسرے بت کے بیٹ سے آواز آنے لگی۔

کرتے ہیں۔ پھر تیسرے بت کے بیٹ سے آواز آنے لگی۔

اِنَّ اللَّذِی وَدِتَ النَّبُوَّةَ وَ الْهُدای

اِن السِدِی وِرِت النبو ہ وابھدی بَعْدَ ابْنِ مَرْیَمَ مِنْ قُرَیْشِ مُهْتَدای مرح دین سیمسل اور مرتم ما سال ایم سر اور در اور

لین وہ ہستی عظیم جو حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کے بعد نبوت اور ہدایت کے دارث ہوئے ہیں۔ان کا تعلق قریش سے ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ ایسے نبی محترم ہیں جو ماضی اور مستقبل کی خبریں بیان فرماتے ہیں۔

راشد یہ باتیں، بنوں کی زبان ہے، جنہوں نے پہلے بھی زبان ہی نہ کھولی تھی سن کر جیران بھی ہوئے اور پریٹان بھی۔ اس کے پچھ عرصہ بعد، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ قدم رنجہ فرما چکے تھے۔ راشد میرے پاس آئے قدرت نے ان کی آئکھیں کھولنے کے لئے میری بہی میری بری، میری بے چارگی دکھانے کے لئے ایک واقعہ رونما کر دیا۔ دوسانپ مجھ پرسوار ہیں۔ مجھے چاٹ رہے ہیں اور جو تحاکف میرے آگے پڑے ہوئے تھے ان کو ہڑپ کر مجھے چاٹ رہے ہیں اور جو تحاکف میرے آگے پڑے ہوئے تھے ان کو ہڑپ کر

رہے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں سانپوں نے مل کر میرے منہ پر بپیثاب کرنا شروع کر دیا۔

راشد کو بیمنظر ہوش میں لانے کے لئے کافی تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا۔ ہماراعظیم تربت''سواع'' اتنا ہے بس ہے کہ دوسانپوں کو مارنہیں سکا۔ مارنا تو بردی بات ہے اپنے منہ پر کئے جانے پیشاب سے اپنے آپ کو بچانہیں سکا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے بیشعر نکلا

> اَرَبٌ يَبُسُولُ النَّسَعُسَلَبَسِانِ بِسَرَأْسِسِهِ كَسَفَّدُ ذَلَّ مَنْ بَالَثُ عَلَيْسِهِ النَّعَالِبُ

کیا وہ بھی رب ہوسکتا ہے جس کے سر پر دوسانپ بییثاب کر رہے ہوں جس پرسانپول نے بییثاب کر دیا۔وہ تو ذلیل ورسوا ہو گیا۔

راشد کے دل کی کھڑکی کھل گئی یہی ہمارا مقصدتھا۔ وہ میرے ہاں ہے مجھ سے نفرت کرتے ہوئے سیدھا مدینہ منورہ پہنچ گیا اور شاہِ شاہان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوکر آپ کے دست اقدس پر بیعت سے سرفراز ہوا پھر وہ صرف راشد نہیں تھا۔ وہ حضرت محترم سیدنا راشدرضی اللہ عنہ ہو گئے۔

جھے بعد میں خبر ملی۔ سیدنا راشد رضی اللہ عنہ نے شہر یار عرب وعجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ''رہاط' کے مقام کی جاگیر طلب کی۔ وہ ذات جن کے ہاتھ میں مالک نے تمام کا نئات کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہوں۔ ان کا ان کو''رباط' کی جاگیر بخشا کون سامشکل تھا۔ آپ نے ان کو وہ جاگیر بخش دی اور ساتھ یہ کرم فرمایا کہ ایک برتن منگایا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور مضرت راشد بن علید ربہ سے فرمایا یہ پانی اس عطا کردہ جاگیر کی سب سے او نجی مضرت راشد بن علید ربہ سے فرمایا یہ پانی اس عطا کردہ جاگیر کی سب سے او نجی والی جگہ پر ڈال دینا اور اپنی ضرورت سے زیادہ مال کی ہوس کر کے مال کو لوگوں رہے گئی ہوں کر کے مال کو لوگوں کو گھ

انہوں نے ایسے ہی کیا جب وہ وہاں پہنچ تو آپ کا عطا کردہ پانی، زمین کی ایک اونجی سی جگہ پر ڈال دیا۔ پیتہ نہیں اس تھوک آلود پانی نے اس اونجی زمین کو این زبان میں کہایا زمین کی گہرائی میں کہیں چھپے ہوئے پانی کو کیسے آواز دی اور نبی مکرم کا کیا پیغام سایا بیراز کی باتیں ہیں وہ جانیں یا نبی پاک جانیں۔

لوگوں نے دیکھا، اس جگہ پانی کا چشمہ پھوٹ بڑا۔ حضرت راشد نے اپنی جا گیر''رباط'' میں کھجوروں کے باغات لگائے اور اسی پانی سے ان باغات کوسیراب کرتے ہے۔ حضرت راشد کوان باغات سے بہت نفع ہوا۔

لوگ اس بانی کو''ماء الرسول' کے نام سے یاد کرتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ بانی ، یہ بانی صرف پینے اور زمین کوسیراب کرنے ہی کے لئے نہ تھا بلکہ لوگ اس چشمے کو پیتے اور اس سے شفا کے لئے نہ تھا بلکہ لوگ اس چشمے کو پیتے اور اس سے شفا کھی یاتے۔

ٹھاٹھیں ماررہے ہیں مجھ میں عشق کے سات سمندر جب سے مجھ پرتو نے رحمت کی اک بوند انڈیلی حسب سے مجھ پرتو نے رحمت کی اک بوند انڈیلی صلی الله علیه و آله بقدر حُسنیه و جماله

ضمار بت کی کہانی

میری کہانی تھی ''سواع'' سے مختلف نہیں۔ میں بھی اندر ہی اندر کڑھتا رہتا تھا کہ یا مولا! یہ کیسے انسان ہیں جنہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ انسان ہوکر پھر کے ایک بے جان بت کو اپنا معبود بنائے بیٹے ہیں۔ لیکن ان کی اصلاح کی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ آخر اللہ تعالی کو اپنی مخلوق پر رحم آیا اور اس نے راہبر انسانیت کو مبعوث فر مایا۔ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی اپنی جان چھڑانے کا موقع مل گیا۔ ہم ڈرتے تھے کہ کل قیامت میں جہتم میں چھیکے جانے والے انسانوں کے ساتھ ہمیں بھی اس کا ایندھن نہ بنا دیا جائے کہ ارشادِ خداوندی ہے:

#### وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة

کہ اس جہنم کا ایندھن انسان اور پیقر ہوں گے۔

مجھے جس شخص نے اپنا معبود بنا رکھا تھا اس کا نام تھا ''مرداس' تھا وہ میری پوجا باٹ کیا کرتا تھا، کبھی سر جھکا تا، کبھی گھنے شکتا، کبھی کبھی تو مجھے اس کی الیی حرکتوں پر ہنسی آ جاتی تھی جب اس بدنصیب کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے جبئے عباس کواپنے پاس بلایا اور وصیت کی کہ ضار کے پاس جایا کرو۔ اس کی عبادت کیا کرو وہ تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ احمق کہیں کا بھلا جواپنی ناک سے کی عبادت کیا کرو وہ تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ احمق کہیں کا بھلا جواپنی ناک سے کہ مکھی نہیں اڑا سکتا وہ کسی کو کیا نفع دے سکتا ہے۔

خیر! اب اس کا بیٹا عباس میرے پاس آنے جانے لگا۔ ان دنوں ہمارے کریم مالک و مختار کے محبوب ساری کا تئات کے محبوب، اور ہمارے بھی محبوب حضرت محمصطفیٰ احم مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا حکے شخے۔

ایک دن عباس بن مرواس میرے پاس آیا۔اس نے پورے معبد میں جھاڑو دیا۔صاف سخفرا کیا میرے سرکوچھوا آ داب بجالایا تو میں نے موقع غنیمت جان کر بولنا شروع کر دیا۔ جی ہاں ایک پخر کا بت بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے لگا۔ آپ بھی میرے اشعار بڑھ کیجئے۔

أُودِى ضَدَمَارٌ وَ عَاشَ اَهُلُ الْمَسْجِدِ بَعْدَ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهُتَدِى قَبْلَ الْكِتَابِ اِلَى النَّبِيّ مُحَمَّدِ وَبُلُ الْكِتَابِ اِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدِ دِي رَبْعادُ سَادٍ

قُلْ لِللْقَبَائِلِ مِنْ سُلَيْمٍ كُلِّهَا إِنَّ النَّذِي وَرِثَ النَّبُوَّةَ وَالْهُدَى أُودِي ضَمَارٌ وَكَانَ يُعْبَدُ مُدَّةً

یعنی اے عباس بن مرداس! ان تمام قبائل سے کہہ دو جن کا تعلق سلیم سے ہے کہ صار ہلاک ہو گیا اور اہل مسجد نے زندگی پالی۔ بے شک وہ ذات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت اور ہدایت کی وارث بنی۔ اس کا تعلق قریش سے ہو اور وہ ہدایت یا فتہ ہے۔ ضار ہلاک ہو گیا حالانکہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہونے سے پہلے اس کی ایک طویل عرصہ تک عبادت کی جاتی رہی ہے۔

عباس کی قسمت جاگی اور میری کسک مٹی، اور دل کی حسرت پوری ہوئی کہ عباس کی میرے ان اشعارے آئھیں کھل گئیں۔ وہ اسی وقت اپنے قبیلہ بنو حارثہ کے پاس پہنچا۔ سارا واقعہ سنایا سمجھ دار آ دمی تھا اور معتبر بھی سارے قبیلے نے اس کی بات مانی اور سارا قبیلہ اس کے ساتھ بارگاہ نبوی میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا۔ جب سرکار نے عباس کو دیکھا تو تبہم فرمایا ان کے بسم کی اس ادا پر ہزار جان تصدق، آپ نے ارشاد فرمایا، عباس! ذرا اپنا واقعہ بیان کروجس واقعہ کی بناء پر ایمان کی توفیق نصیب ہوئی تو عباس نے میرے متعلق سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا عباس! تو نے بچ کہا ہے اس کے بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوکر صحابیت فرمایا عباس! تو نے بچ کہا ہے اس کے بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوکر صحابیت کے مقام ومرتبہ پر فائز ہوا۔

اک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے اک ذات ہے جو مجھ کو بھرنے نہیں دین ال ذات ہے جو مجھ کو بھرنے نہیں دین اب کوئی بچائے نہ بچائے مجھے ناصر اک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دین

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وسلم تسليماً (اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وسلم تسليماً (جمة الله العالمين في مجزات سيد الرسلين صلى الله عليه وآله وسلم جلداص 316)

### بادر بت کی کہانی

سواغ، ضار کی طرح میں بھی بت خانے میں بھگوان بنا بیٹھا تھا۔ مازن بن القصر مجھے بوجتا، چومتا، چاٹنا نذرانے پیش کرتا، میرے حضور قربانیاں پیش کرتا،

ا پی ہر تکلیف، دکھ اور 'پریشانی میرے سامنے پیش کرتا۔ گڑ گڑا تا، خدا کی شان، انسان ہوکر مجھ پھر کے آگے سر جھکا تا، جا ہے تو بیتھا کہ وہ شرم سے ڈوب مرجا تا کیکن اس کی عقل کا شعور کا دیوالیه نکل چکا تھا۔ اے تو احساس محرومی بھی نہیں تھا البنة الثامين اينے مخدوم كواينے حضور جھكتا ہوا ديكھتا تو شرم سے ڈوب كے مرجا تا۔ بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتا ہے کلوں کے داغ دھونے کو سحاب آیا ہی کرتا ہے

پرانے ساغروں میں جب کھنک باقی تہیں رہتی تو گردش میں نیا جام شراب آیا ہی کرتا ہے

بس اس کے کفر وشرک کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ ضلالت و کمراہی کے · اندهیرے چھٹنے لگے۔نورمحمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کا وفت آ گیا۔ ہمیں محسوں ہو گیا اگر ہم اینے دل کی گہرائیوں سے، دکھ سے، کرب سے، ان انسانوں بررحم کھاتے ہوئے عرض کریں تو ہماری سنی جائے گی۔

بس ایک دن مازن بن القصر میرے پاس ایک ذبیحہ لے کر آیا۔ میں بیر بتانا بھول گیا کہ میرامسکن''عمان'' میں تھا۔ خبر جب وہ ذبیحہ لے کر آیا اور اس نے اسنے مجھے حضور پیش کیا تو میں نے بردی قصیح و بلیغ عربی میں چنداشعار بڑھے جنہیں سن کراس کی تقدیر بدل گئی۔ یہی میرا مقصدتھا آپ بھی وہ اشعار پڑھ کیجئے اور حجوم جائيے۔

ظُهُ وُرَ خَيْرِ بَشَرُ يَا مَاذَنُ اِسْمَعُ تَسُرُ لعنی اے مازن! سن! تم خوش ہو جاؤ کہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔

يُدَيِّنُ دِيْنَ اللَّهِ بِرُ بُعِتَ نَبِيٌّ مِنْ مُّضَرُ فتبيله مصريه نبي محترم صلى الله عليه وآله وسلم كاظهور مو چكاہ وہ لوگول كو آلله تعالیٰ کے پاکیزہ دین کی تبلیغ فرماتے ہیں۔

فَدَعُ نَبِحِيْتًا مِنْ حَجَوَ پَقِرَكِ بِنُول كُوچِهُورُ و جَهِم كَى كَرَى اور آك سے نج جاؤگے۔ پچر كے بنول كوچھورُ و جہم كى كرى اور آگ سے نج جاؤگے۔

مازن بن القصر پہلے تو بہت خوفز دہ ہو گیا۔ وہ بت جو گونگا بہرا اور اندھا ہے یہ کیسے بولنے لگا ہے۔ شاید اسے خبر نہیں تھی کہ گونگوں، بہروں اور اندھوں کو قوت گویائی قوت بصارت اور قوت ساعت بانٹنے والا آگیا ہے۔ ای کے صدقے مجھے گویائی ملی تھی۔ میں انہی کا ادنیٰ کارکن اور سیاہی بن کران کی صفت و ثناء بھی کررہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ ا آواز تھا اور پھر کا بت ہوکر ان کے مشن کی تبلیغ بھی کررہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ ا آواز دی اور کہا۔

قدرت نے میری تدبیر کا سبب بنایا اور مازن کی تقدیر بدلنے کا سامان پیدا کیا۔ ابھی مازن اس کیفیت میں تھا کہ ایک مسافر ادھر سے گزرا۔ وہ مازن کے پاس کھہرا۔ اس نے مسافر سے پوچھا کوئی انوکھی یا کوئی نئی خبرتو نے سنی ہے۔ اس نے کہا ہاں! حجاز مقدس میں ایک ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے جس کا نام مبارک احمد ہے۔ اس کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت پر لبیک کہو۔

مازن نے بیہ بات می اور میرے پاس آیا اور مجھے ریزہ ریزہ کر دیا۔ مجھے میرا عکڑے ہونا ہی میرا ٹوٹ بھوٹ جانا ہی دوزخ کا ایندھن بننے سے بچا گیا۔ الحمد مازن نے اپنی سواری تیار کی۔ اس پر بیٹھا اور سیدھا مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس کی راستے بھر کی کیفیت کا اندازہ۔ اس سے لگا سکتے ہیں۔ وہ ہمارے کریم آقا کی شان میں شعر بناتا جاتا تھا، پڑھتا جاتا تھا جواس نے آپ کی محفل پاک میں جا کر سنائے۔

کسر ٹ بسادرًا جُسلَالًا وَکسانَ کُسَالُولُ رَبَّسا نُسطِیْفُ بِسِهِ حَیْسَا بِسَضُلالَ میں نے اپنے بت بادر کو پارہ پارہ کر دیا۔ وہ ہمارا رب تھا اور ہم گمراہی میں ڈو بے ہوئے۔اس کا طواف کرتے تھے۔

بِ الْهَ الشِهِ مِي هُدِيْنَ الْمِنْ صَلَالَتِنَ الْمَ وَكُمْ مَا يُكُنُ وَيُنَ هُ شَيْئًا عَلَى بَ الْمَ وَكَمْ مَ كَ اللّٰهِ تَعَالَى اللّٰهِ عَلَيهِ وَآله وَلَمْ كَ اللّٰهِ تَعَالَى اللّٰهِ عَلَيهِ وَآله وَلَمْ كَ اللّٰهِ تَعَالَى فَيْ جَمَارى مُرابَى ہے اپنے نبی ہاشمی صلی اللّٰه علیه وآله وسلم کے ذریعے ہدایت عطافر مائی حالانکہ پہلے آپ کی دین کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔

ا راضی ہو گیا۔

مازن، اسلام لانے سے پہلے بہت عیاش تھے۔ حسین عورتوں کے رسیا تھے۔
شراب و کباب کی مستی چڑھی رہتی تھی اور بے اولا دبھی تھے۔ جب دیگر تی تھے میں شان والے محبوب کی محفل میں بیٹھے اور اپنی زندگی کی ذہنی غلاظت سے نفرت پیدا ہوگئی اور عرض کیا حضور! میں گانے بجانے کا بہت شوقین ہوں۔ حسین عورتوں کا دلدادہ ہوں۔ شراب و کباب میری خوراک ہے اور اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہوں۔ شراب و کباب میری خوراک ہے اور اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہوں۔ میرے حق میں دعا فرمائے۔ اگر ظاہر بدلا ہے سوچ اور فکر بدلی ہے تو بری عادات بھی بدل جائیں۔ کیونکہ سنا ہے عاد تیں نہیں بدلتیں۔ کہ اس کا تریاق صرف ایک دعا ہے۔

وکسوف یم نی نی خطین کر آنگ فکسر صلی کام (ده پانے والے مجبوب نے اپنے ہاتھا تھائے اور دعا فرمائی اے میرے مولا! مازن کے گانے سننے کے شوق کو قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا شوقین بنا دے۔ اس کے حرام کو حلال میں تبدیل کر دے۔ شراب کے بدلے اس کو الیم سیرانی عطا فرما جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اس کی بدکاری کو عفت و پاکیزگی میں بدل دے۔ اس کو شرم و حیا عطا فرما اور لخت جگر بھی عطا فرما۔ تیرے مونہوں گل جیہوی نکلے اوہ تیر اے تیرے مونہوں گل جیہوی نکلے اوہ تیر اے جیہوا توں اشارہ کریں اوہو تقدیر اے

سرکار کی دعا قبول ہوئی، ماذن نے قرآن پاک یاد کرلیا۔ بری عادات نے اپنا رُخ اس کی طرف سے پھیرلیا۔ اس کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوگئیں۔ انہوں نے چار بیو یوں سے نکاح فرمایا۔ ان سے اولا دبھی ہوئی یعنی ہرطرف آبادیاں ہی آبادیاں ہی شادابیاں تھیں۔ ایک بار آپ حضور سرایا نورصلی اللہ الدیاں تھیں۔ ایک بار آپ حضور سرایا نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور سرایا سیاس گزار ہوتے ہوئے یہ اشعار حضور کی خدمت میں پڑھ کرسنائے۔

اِلَیُكَ رَسُولَ السَّلْسِهِ حَنَّسَتُ مُطِیَّتِسِیُ تَحُولُ النَّفِیَا فِی مِنْ عُمَّانَ اِلَی الْعَرَج یا رسول الله! میری اونمی ابسرف آپ ہی کی جانب سفر شوق کرتی ہے اور کمان سے عرج تک کے جنگلات کوعبور کرتی ہے۔

لِتَشْفَعَ لِسَى يَساخَيْسَ مَنُ وَطِيَ الْحَصٰبِي فَيُسِعُسْفِ رُلِي ذَنْهِنَ وَارُجِعُ بِسالْفَلَج تاكه آپ ميرے لئے شفاعت فرمائيں۔اے كائنات كے بہترين انسان! ورميرے گناہ معاف ہوجائيں اور

اللی مَعْشَوِ حَسالَفُتُ فِی اللّهِ دِیْنَهُمُ

و لا رَایُهُ مُ رَأیِسی و لا نَهْ جُهُ مُ نَهْ جِسی و لا نَهْ جُهُ مُ نَهْ جِسی معشر کی طرف کامیابی سے لوٹوں۔ میں نے اللہ کے لئے ان کے دین کی فالفت کی۔ نہان کی رائے میری دائے ہے۔ نہان کا طریقہ میرا طریقہ ہے۔ و گُنتُ اِمْسوَّا بِسالْعَهُ و وَالْحَسَمُ مِسَالِسَی حَتّٰی اَذَنَ الْجِسْمَ بِسالَنَّهُ جِ مَسَابِسی حَتّٰی اَذَنَ الْجِسْمَ بِسالَنَّهُ جِ مِی تَقْ وَقَ فَصَ تَعَا جُوشُوں نے جُھے راہ میں تو وہ شخص تھا جوشراب اور بدکاری کا دلدادہ تھا۔ لیکن انہوں نے جھے راہ میں تو وہ شخص تھا جوشراب اور بدکاری کا دلدادہ تھا۔ لیکن انہوں نے جھے راہ میں تے گاہ کردیا۔

فَبَسَدَّلَنِسِیُ بِسِالْنَحُمُرِ نَحُوْفًا وَّخَشْیَةً وَبِالْعَهُرِ اِحْصَانًا فَحَصَّنَ لِیُ فَرُجِیُ الله تعالیٰ نے میری شراب نوشی کوخوف وخشیت میں تبدیل کر دیا اور مجھے کاری ہے محفوظ کر دیا اور میری شرمگاہ کی حفاظت کر دی۔

فَ اَصْبَحَتْ هَمِّى فِى الْجِهَادِ وَنِيْتِى فَ لِللَّهِ مَ وَمِى وَلِلْهِ مَا حَجِّى اب میرا ارادہ اور میری نیت صرف جہاد کرنے کی ہے اور میرا روزہ اور میرا مج بھی اس کے لئے ہے۔

جب حضرت مازن اپنی قوم قبیلے اور خاندان کی طرف لوئے تو انہوں نے بڑا برا بھلا کہا۔ بڑی سختی کی حتیٰ کہ پچھ شاعرات سے ان کی ہجو بیان کرنے پر لگا دیا۔ جب وہ شاعران کی تو ہین آمیز اشعار پڑھتے تو آپ فرماتے مجھےتمہاری ہجو کی کوئی پرواہ تہیں۔ میں تو خود اینے نفس کی ہجو بیان کرتا ہوں جس نے اتنی دیریک میرے مالک سے مجھے دور رکھا۔

آپ نے اپنی زمین میں ایک مسجد تغمیر کرلی جس میں عبادت کرتے اگر کوئی مظلوم ان کے یاس آتا تین دن اُن کے ساتھ نماز ادا کرتا اور پھراینے او پرظلم كرنے والے كے لئے جو دعا كرتا قبول ہو جاتى اگر كوئى مصيبت زدہ اور آفت رسیدہ اس مسجد میں کھڑے ہو کر دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آ رام وسکون اور شفاء

ابونعیم رحمة الله علیه نے حکیم بن عطا اسلمی سے روایت بیان کی ہے۔ (جمة الله العالمين جلداص 314\312)

به کیفیت د نکیر ایک دن ان کی ساری قوم نادم ہوکر حاضر ہوئی معافی طلب کی اور آپ یوری قوم کو لے کر ہارگاہ محبوب کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے كر كئے اور بورى قوم كو دائرہ اسلام ميں داخل فرماكر مامون ومعصون من عذاب

آب ہزار بار مجھے بے حس کہیں لیکن اس پورے خاندان کو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنانے میں مجھے جو سرشاری نصیب ہوئی وہ بہت مم حساس انسانوں کونصیب ہوئی ہوگی۔ عشق احمد سي دنيا مين نعمت نهين

مال و زر کی بھی کوئی حقیقت نہیں

ان کے در کے جو مکٹروں یہ بلتا رہے

بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ

عاشق زار کی آبرو ہے یہی وید ہوتی رہے دم نکاتا رہے دید ہوتی رہے دم نکاتا رہے (جمنعانی)

بنجم کی اے خدا آرزو ہے یہی سخری وقت سران کے قدموں میں ہو

اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله حتى لايبقى من الصلواة والسلام و البركة شي

بشعم کے قبیلے کے بنوں کی کہانی

ہم بھی سواع، ضار اور بادر جیسے بتوں کے بھائی تنصے۔ ہماری بدسمتی کہ نجانے ، ہم ان بد بختوں حیوانوں سے بدتر انسان کے ہاتھ کیسے آ گئے۔ انہوں نے خود اپنی صَنَّا عَى اور كمال محنت ہے ہمیں گھڑا ہمارے ہاتھ یاؤں اور سر بنائے۔ ناک نقشہ خوبصورت بنایا۔جوان کےاییے ذہنوں میں نقش تھا پھرہمیں اینے ہاتھوں بلند جگہوں پیرکھا۔ہم تو خود اٹھ بھی نہ سکتے تھے پھران انسانوں نے ، اپنی بیبٹانی ہمار نے سامنے مکیک دی۔ آہستہ آہستہ کسل درنسل ہم بڑے ہوتے گئے اور انسان نمایہ ہیولے حجولے ہوئے گئے۔ان کی سزا بھی یہی تھی جس انسان کو اتنا بھی شعور نہ ہو کہ جو پھر اپنے آپ اینا بہلونہیں بدل سکتا۔ وہ تمہاری تفدیر کیسے بدل سکتا ہے۔اس کے باوصف اگر وہ پھر بھی پنچر کے حضور ہی سجدہ ریز ہوجائے۔اس کو حاجت روا مانے اس کومشکل کشا تصور کرے۔ زندگی اور موت عزت و ذلت رزق اور دولت، شان وشوکت اسی سے طلب کرے تو بتائیں۔ایسے جسمے کو انساں کہنا انسانیت کی تو ہیں نہیں۔اسی وجہ سے انسان بلند قامت ہوتے ہوئے بھی جھوٹا ہوتا گیا۔اور پھراس مقام تک بہنچ گیا کہ لمہ يكن شيا مذكور كنهياس قابل بهى ندرما كدبيكونى قابل ذكر شيهوتا-تحتم تو ایک ایبا قبیلہ تھا جس کوحلال وحرام کی کوئی تمیز ہی نہھی۔انہوں نے

اپنے ضنم خانے میں کئی بت بنا رکھے تھے۔ ہرکام کے لئے ہرمشکل کے لئے ہر پریشانی کے لئے علیدہ معبود بنار کھے تھے اور ہم اندر ہی اندر شرم و ندامت سے اور اللہ تعالیٰ کے جہنم کی آگ سے خوفزدہ رہتے تھے۔ کہ آخر خدائے رحمٰن و رحیم کے حضور ہماری خثیت اور ہمارا گڑگڑانا اور ہماری بے بسی پر رحم آگیا اور اس نے ہمیں عذاب نار کا ایندھن ہونے سے بچالیا۔ راحت قلب حزیں، رحمته للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بھی مخدوم و محبوب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومبعوث فرما دیا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنی ایک آزاد حکومت کی بنیاد رکھ دی تو ہمیں بھی مالک نے تو فیق بخش دی۔ ہم تو اپنی ایک آزاد حکومت بندے ہیں۔ اس کے حکم کے آگے سرگوں کرنے والے ہیں۔ جب ہمارے خالق و بندے ہیں۔ اس کے حجوب آئے ہی اس لئے تھے کہ ان حیوانوں سے بدتر ذہنیت کے مالک کے مجبوب آئے ہی اس لئے تھے کہ ان حیوانوں سے بدتر ذہنیت کے انسانوں کو انسان بنانا ہے۔ ان کا کھویا ہوا وقار ان کو واپس کرنا ہے تو پھر ہم اپنے فرض سے کیوں کو تاہی کرتے۔

ایک رات کی بات ہے وہ رات ان کو جگانے کی رات تھی۔ پوری قوم کے بڑے بڑے بڑے سرکردہ ہمارے حضور فرما نبردار غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ ان
کا آپس میں کوئی باہمی جھگڑا تھا جس کا فیصلہ کرانے وہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے۔ اندھے کہیں کے کہ ہم میں سے ایک بت نے اچا تک بولنا شروع کر دیا۔
میسا آئٹ ہے و طسائیٹ و الاخے کی میں میں انٹے ہو کہیں کے تابع کے دیا ہوگیا۔ تمہاری عقل کہیں اے قافے والو! جو فیصلہ کروانے آئے ہو تہمیں کیا ہوگیا۔ تمہاری عقل کہیں میکانے تو نہیں لگ گئی۔

وَ مُسْنِدُو الْبِحُدِكِمِ الْسِي الْاَصْنِامِ الْمُسْنِدُو الْبِحُدِي الْكَصِّنَامِ الْمُسْامِ الْمُسْامِدِي الْمُسْامِدِي الْمُسْامِدِي الْمُسْامِدِي

اور جس فیصلہ کو بتوں کی طرف منسوب کرتے ہوتم اس کا مشاہدہ نہیں کرتے جس کوتم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔

مِسنُ سَساطِعِ يَسجُلُوا دُجَسى الظَّلاَمِ هلسسنَدَا نَبِسسى سَيِّسدُ الْانَسسامِ مَدُ الْانَسسامِ

دیکھو! اس بھلنے والی چیز کوجس نے ظکمتوں کو کا فور کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ جو تمام لوگوں کے سردار ہیں۔

مِسنُ هَساشِمِ فِسى ذَرُوَ حَةِ السَّسنَامِ يَسصُسدَعُ بِسسالُسحَقِّ وَ بِسسالُإِسْلامَ يَسصُسدَعُ بِسسالُسحَقِّ وَ بِسسالُإِسْلامَ

وه قبیلہ ہاشم کے ایک عظیم انسان ہیں۔ وہ حق اور اسلام کو بیان کرتے ہیں۔ انھے کے آئی کے بیں۔ انگے کے ایک عظیم انسان ہیں۔ وہ حق الاخت کے ام مُستَ مُستَ مُستَ مُستَ مُستَ مُستَ مِسالَبَ لَدِ الْ حَسرَامِ

فیصلے کرنے والوں میں وہی سب سے زیادہ عادل ہیں۔ وہ مکہ معظمہ میں اسلام کو ظاہر فرمائیں گے (تم ہم سے فیصلے کروانے آگئے ہو۔ فیصلے ان سے جاکر کراؤ جوسب سے بروے عادل ہیں)

قَسدُ طَهَّسرَ السنَّساسَ مِسنَ الْأَثْسامِ جَساءَ بِهَسدُمِ الْسُكُفُسرِ بِسالُإِسُلامَ جَساءَ بِهَسدُمِ الْسُكُفُسرِ بِسالُإِسُلامَ

انہوں نے لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے اور وہ اسلام کے ساتھ کفر کو مٹانے کیلئے تشریف لائے ہیں۔

ہمارے ساتھی کا تیرنشانے پر بیٹھا پہلے تو وہ خوف زدہ ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کواس طرف ماکل کر دیا وہ اٹھے، مکہ معظمہ پہنچے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ہمیں اپنے محبوب کے جاں نثاروں کی فوج میں اضافے کی سعادت حاصل ہوئی ہے ہم پر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا۔

حضرت اساعیل بن زیاد رحمة الله علیه نے ابن جری سے اور انہوں نے حضرت اساعیل بن زیاد رحمة الله علیه نے ابن جری سے اور انہوں نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے روایت کیا۔ جمة الله العالمین فی معجزات سید المرسلین صلی الله علیه وآله وسلم (جلد نمبراص 316)

ال واقعہ کو واقدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
میں جو اک برباد ہوں، آباد رکھتا ہے مجھے
دیر تک اسم محمد مَلَّا اللَّهِمُ شَاد رکھتا ہے مجھے
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ وَالِهِ بِقَدَرِ حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ
ضام بت کی کہانی

میں بھی بادر سواع اور شعم قبیلہ کے بتوں کی ماندایک بت تھا۔ میں یمن کے ایک قبیلہ بنو عدزہ کا ایک بت تھا۔ یہ قبیلہ میرا بہت احترام کرتا تھا۔ میں ہند بن حرام کے قبیلہ کے محلے میں تھا۔ میری خدمت اور دیکھ بھال کے لئے ایک شخص طارق نامی مامور تھا۔ لوگ میرے پاس آ کرمیرے نام پر جانور ذرج کرتے تھے۔ میری حالت بھی اپنے دوسرے بہت سے بھائیوں کی طرح تھی۔ میں بھی اپنے اندر کے غبار سے جاتا رہتا تھا۔ ہر وقت اپنے مالک کے حضور التجائیں کرتا رہتا تھا۔ میرے مالک اس بدقسمت انسان کی تقدیر کب بدلے گی اور مجھے ان کی احتماد کرم فرمایا میرے احتمانہ حرکتوں سے کب نجات نصیب ہوگی۔ پس مالک نے کرم فرمایا میرے صدیوں کے کرب سے میری نجات کا وقت آگیا اور انسانوں کی تقدیر سنور نے کا وقت بھی آگیا۔

فَسَجَساءَ مُسَحَسَدَ سِسرَاجًا مُّنِيْسرًا فَسَصَسِلُوا عَسَلَيْسِهِ كَثِيْسرًا كَثِيْسرًا بهارے آقا تشریف لے آئے۔ وہ بهارے بھی رسول ہیں۔ برقسمت انسان تو پھرسوچ میں پڑگیا۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں۔ اس میں کیا ہے کیا نہیں اس سے مجھ کو کیا غرض
بیں مجھ کو وہ اچھا لگا پھر میں نے سوچا کچھ نہیں
اس کی بابت سوچنا اور سوچنا بھی رات دن
پھر بھی مجھ کو بوں لگا کہ میں نے سوچا کچھ نہیں
خبر ایک دن جب کہ سراج منیر طلوع ہو چکا تھا لوگ کچھ جانور لے کرمیرے

خیرایک دن جب کہ سراج منیر طلوع ہو چکا تھا لوگ کچھ جانور لے کرمیرے حضور ذرج کرنے کے حاضر ہے اور ان میں زمیل بن عمر و العذری میرے حضور ذرج کرنے کے لئے حاضر ہے اور ان میں زمیل بن عمر و العذری میرے قریب تھا کہ میں نے بلند آواز ہے ان سے کہا۔ اے بنو ہند بن حرام! حق ظاہر ہو گیا۔ صام ہلاک ہوگیا۔ اسلام نے شرک کا خاتمہ کردیا۔

زمیل بن عمرو، ایک بت کو، پھر کے بت کو، بولتے ہوئے دکھ کر گھبرا گیا اور پھر پچھسوچ میں پڑگیا۔ میری نیت بھی ان کو جنجوڑ نا ہی تھا۔ چند دن گزر گئے اور پھر میں نے اپنے خادم کو پکار کر کہا۔ اے طارق! ہوش میں آؤ۔ نبی صادق سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ناطق کا نزول ہوتا ہے۔ تہامہ کی سرز مین میں ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ ان کے مددگاروں کے لئے سلامتی ہے اور ان کے درگاروں کے لئے شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ آج میں تہمیں روز حشر تک اپنی طرف سے الوداع کرتا ہوں، یہ کہا اور میں دھڑام سے نیچ آگرا اور مین وھڑام سے نیچ آگرا اور مین وھڑام سے نیچ آگرا اور مین وھڑام سے نیچ آگرا اور مین وہ گیا۔ میری ٹوٹ پھوٹ میر ہے بھی کام آئی کہ میں اپنے مالک کے موجوب اور اپنے مخدوم ومطلوب کے مشن کی تحمیل میں بین کی محبت ومؤدت اور ان کی اطاعت میں کام آگیا اور مجھے بوجنے والوں کی تقدیر بھی بدل گئی۔

زمیل بن عمرو العذری میرے ہاں سے اٹھا۔ اس نے ایک اونمنی خریدی۔
اپنی قوم کے چندافراد کوساتھ لیا اور بارگاہِ رسالت پناہ میں جا حاضر ہوئے۔ سلامِ
نیاز عرض کیا۔ پورے راستے نہ جانے ان پرکیسی مستی چھائی رہی۔ بیمستی ہیجہت
انسان کو ویسے ہی شاعر بنا دیتی ہے۔ وہ بھی راستے میں شعر کہتے گئے۔ اونمنی ہانگتے

گئے، اور حضور سرایا نور وسرور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت زمیل کے اشعار آپ بھی پڑھ لیں۔ ایمان تازہ ہو حائے گا۔

اِلْكُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَعُمَلُتُ نَصَهَا الْكُلِّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَعُمَلُتُ نَصَهَا الْكُلِّ الْكُلِّ الرّفَالِ الْكُلِّ الرّفَالِ الْكُلِّ اللّٰهُ الْكُلِّ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

یعنی یا رسول اللہ صلی علیک وسلم میں آپ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے صرف آپ ہی کے لئے اپنی اونٹنی کو اتنی دور سے تکلیف دی ہے اور اس کوریت کے ٹیلوں پر چلایا ہے تا کہ میں تمام لوگوں میں ایک بہترین شخص کی مدد کروں اور آپ کی رسیوں میں سے ایک رسی اپنی رسی سے باندھ لوں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں اور میں آپ کے دین کو اس وقت تک اختیار کرتا ہوں جب تک میرے پاؤں میرے جوتے سے بوجھل اس وقت تک اختیار کرتا ہوں جب تک میرے پاؤں میرے جوتے سے بوجھل رہیں گے۔ (یعنی تاحیات آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں)

(ججة الله العالمين على سيد المرسين صلى الله عليه وآله وسلم جلدا ص 317)

به الشك كوئى بها ليا به ولى كوسجا ليا
يه حال تها مراروز وشب كه كى في در په بلاليا
السلهم صل وسلم و بادك على سيدنا محمد و على آل
محمد حتى لا يبقى من الصلوة و السلام و اليركة شيءٌ

# حضرت وائل بن حجر الحضر می کے بت کی کہانی

جھے میرا نام یادنہیں، پہنہیں وہ میرا کیا نام لیتے تھے۔ خیر نام ونمود میں کیا رکھا ہے۔ میں حضر موت کے علاقہ میں ایک بت خانہ میں نصب تھا۔ دوسر بہنوں کی طرح، لوگ میری پوجا پاٹ کرتے تھے اور اسی طرح صدیاں بیت گئیں اور میں اس بے جا نام ونمود سے ٹوٹ بچوٹ گیا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا۔ کوئی ایسا وقت آئے اور اس جھوٹی نام ونمود اور جھوٹی وفانی خدائی سے جان چھوٹے اور میں وقت آئے اور اس جھوٹی نام ونمود اور جھوٹی وفانی خدائی سے جان چھوٹے اور میں بھی کہیں۔ ان پھروں میں شار نہ کرلیا جاؤں جوانسانوں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بینیں گے۔

میں مندخدائی پر بیٹھا بھی خوش نہ تھا بلکہ خون کے آنسوروتا تھا۔ میرا رونا میں مندخدائی پر بیٹھا بھی خوش نہ تھا بلکہ خون کے آنسوروتا تھا۔ میرا اللہ میری زاری میرے کام آگئ اور خالق عالم کی تخلیق اول رونق گلزار ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگئی۔ میں جسما بھی ٹوٹ بھوٹ جانا جا ہتا تھا لیکن کے محبوب کے غلاموں میں کچھ کرکے جانا جا ہتا تھا۔ الحمد لللہ میں نے اپنے مالک کے محبوب کے غلاموں میں محبت کرنے والوں میں۔ ایک ایسے غلام کا اضافہ کرنے کا باعث بن گیا جو میری آخرت سنوار نے کا سب بن گیا۔

حضر موت کے علاقہ کے ایک بادشاہ الحجر الحضومی تھا۔ ایک نو جوان خوبصورت خوبرو، تنومند، ذبین وفطین، میرے قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ اس کاحسن دیکھ کر میرے لل میں آئی آ دمی ایساحسین وجمیل اور بہا در وعقلند جہنمی نہیں ہونا چاہئے۔ میں نے س کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لئے بڑے ہی در دناک انداز سے اپنے محبوب کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنا شروع کر دی۔ اس نعت میں تبلیغ وعظ ونصیحت میں جاتھ ،

وَاعَسجَبَ إلِ وَائِسلِ ابْسِ حَسجَسرَ وَائِسلِ ابْسِ حَسجَسرَ يَسخَسالُ يَسدُرِى وَهُ وَ لَيْسِسَ يَدُرِى

وائل ابن حجر پرتعجب ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے حالانکہ وہ ہچھ ہیں · انتا۔

مَاذَا يُسرِّجِ مَنْ نُبِعِيْتُ صَخَهِ

لَيْسَسَ بِسِذِيْ نَسَفَعِ وَلاَ ذِيْ صَهِ لِي اللهِ كَالِي اللهِ كَالِي اللهِ كَالَّهِ عَلَى اللهِ كَالَّهِ عَلَى اللهِ كَالْمَ اللهِ كَالْمَ اللهِ كَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ

اِرْ حَسِلُ اِلْسِي يَفْسِوِبَ ذَاتَ نَسِخُسِلٍ

تَسَدَيَّسَنُ دِيْسِنَ السَّطَسِائِسِمِ الْسُصَلِّلِيُ

تو ييرْب كى طرف روانه ہو جا وہ تحجوروں والى سرزمين ہے۔ وہاں روزہ

ركھنے والے اور نماز قائم كرنے والے نبي مكرم صلى الله عليه وآله وسلم ہيں۔ ان كا
دين اختيار كر

مُحَدِّدِ النَّبِي خَيْرِ الرَّسُلِ وه محررسول الله نبي بين، صلى الله عليه وآله وسلم بين اور سارے رسولوں سے افضل بین۔

یہ کہ میں تو منہ کے بل گر بڑا، وائل کا خدا بھلا کرے۔اس کے میری باقی کسر بھی بوری کر دی اور مجھے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر دیا۔ آگے کی کہانی آپ خود ان سے

س لیں۔

حضرت وائل بن حجر الحضر مي رضي الله عنه كي داستان بھي ير كيف قابل فخر اور ایمان افروز ہے۔ آپ کی کنیت ابو ہیدہ تھی۔ ان کا باپ وفت کا باوشاہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہم اس بت خانہ سے بت کی بات سن کر اس کے خود بخو د گرنے اور ٹوٹ پھوٹ جانے سے متاثر ہو کر ایک وفد کی صورت، بارگاہِ رسالت پناہ میں حاضر ہوئے۔معلم علوم ساوی و ارضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینے صحابہ کرام کو ہمارے آنے سے پہلے ہی خبر دے رکھی تھی۔ آپ نے جال نثاروں، حاضر باشوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے فرمایا۔ تمہارے پاس وائل بن حجر دور دراز علاقہ ہے حضرموت ہے آرہا ہے۔اس کا مقصد،صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا حصول ہے اور بس ۔ وہ بادشاہ کے بیٹوں میں سے ایک ہے۔حضرت واکل رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ میں صحابہ کرام رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہے جس شخص سے ملتا وہ یہی کہتا کہ تمہاری آ مدے تین دن بہلے ہی ہمارے کریم آ قاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہمارے متعلق بتا دیا تھا۔ جب میں حضور برِنورصلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ سرکار نے مجھے اہلاً وسہلاً و مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، مجھے اپنے قریب کیا، میرے لئے آپ نے اپنی جا درمبارک بچھائی ، مجھے اس جا در پر بٹھایا ، پھر آپ نے

''اے مولا! اے میرے پروردگار! وائل بن حجر کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد میں برکت عطافرما۔''

پھر پے منبر شریف پر رونق افروز ہوئے۔ مجھےا بنے سامنے بٹھایا اور آپ نے پھر پ

فرمایا:

لوگو! بیروائل بن حجر ہیں، بیتمہارے پاس بہت دور دراز علاقہ سے آئے ہیں

لیمی حضرموت سے آئے ہیں۔ بیاسلام کی طرف بہت مائل ہیں اور دین اسلام کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں اپنی عظیم سلطنت میں موجود تھا تو مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی۔ اللہ تعالی نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں نے اپنی سلطنت اور بادشاہی کو خبر باد کہہ دیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کے دیں کو اور آپ کے حضور حاضری کو ترجیح دی۔

آپ نے فرمایا وائل تو نے سچ کہا ہے۔ آپ نے دوبارہ دعا فرمائی۔ اے میرے مولا! وائل بن حجر کی اولا داور اولا دکی اولا دیس برکت عطا فرما۔

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہِ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے وفد کی صورت میں حاضر ہونے کی وجہ بیتھی کہ قیق کے مقام پر ایک بت تھا اور اس بت نے زبان ضیح میں ہماری رہنمائی کی اور خود گر کر گوٹ یھوٹ گیا۔

ٹوٹ بھوٹ گیا۔

ججة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم جلد اص ۱۳۱۸

کیا خبر کیا سزا ملتی مجھ کو، میرے آقا نے عزت بچا لی میری فردِ عمل مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی اللہ ملی میں اپنی چھپا لی اللہ ملی مالہ وسلم تسلیماً اللہ ملی مانونل اور عثمان ابوالحویرث کے بت کی کہانی حضرت ورقہ بن نوفل اور عثمان ابوالحویرث کے بت کی کہانی

جسا کہ آپ میرے دوسرے بھائی بنوں کی کہانیاں پڑھ آئے ہیں۔ میری
کہانی بھی ایسی ہے البتہ میں کچھ زیادہ ہی حساس تھا۔ میرا وجود میرے لئے بوجھ
بن چکا تھا۔ میں چونکہ معبود نہیں مجھے خواہ مخواہ زبردستی معبود بنا کر بت خانہ میں رکھ
دیا گیا تھا اور اجھے بھلے جہال دیدہ سیانے بیانے لوگ ہوکر بھی مجھ جیسے بے بس

کے حضور سرقگندہ ہو جاتے تھے۔ پہتہ ہیں ان کی مت اور عقل کیوں ماری گئی تھی کئی بار میں نے اپنے مالک سے عرض کیا تھا میرے مالک! خداوند! یہ خدائی در دِسر ہے۔ بیہ تجھے ہی زیب دیتی ہے۔ بیم جھے اس در دِسر سے اس عذاب سے نجات دلا۔ نہ جانے کتنی مخلوق میری طرح زبان حال سے پکار رہی تھی۔ بہبی و بے چارگ میں تردیس رہی تھی۔

جھائی ہر سو اور خوب برسی نفس نفس پہ بہار آئی وہیں پہ ابر بہار برسا چمن میں ہر سو بہار آئی چمن میں ہر سو بہار آئی کہ اک طرف سے گھٹائے رحمت وطل گیا چہرہ اللہ جہاں کا چہرہ ازل سے پیاسی جو سرز میں تھی کلیاں مہکیں، شگونے کھونے

لیعنی وہ صبح نور طلوع ہوئی جس نے چاردانگ عالم میں ہر فریادی کی فریاد کو پنچنا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاکدان ارضی پر رونق افروز ہوئے۔

اس روز میری کیفیت مجھ سے نہ پوچھو۔ شدت جذبات سے میں اپنے آپ پر قابو نہ پاسکا اور اوند سے منہ ینچ آگرا۔ اتنے میں قریش کی ایک جماعت جس میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو، عبداللہ بن جحش اور عثان بن الحویث موجود تھے۔

وہ میری پرستش کیا کرتے تھے اور میرے پاس اکثر آیا کرتے تھے اور میری عبادت کرتے تھے اور میری عبادت کرتے تھے۔ آج جب انہوں نے مجھے اوند سے منہ گرا ہوا پایا تو بڑے جیران ہوئے۔ ان کے لئے تو بڑے تعجب کی بات تھی کہ ان کا معبود، زمین بوس ہوا ہوا ہوا ہوا کہ ان کا معبود، زمین بوس ہوا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور پہلی حالت پر کھڑا کر دیا۔ میں نے کوئی اپنی اہمیت ہے۔ انہوں نے مجھے سہارا دیا اور پہلی حالت میں نصب کر دیا۔ میں اوند سے برگرگیا، انہوں نے مجھے سہارا دیا اور پہلی حالت میں نصب کر دیا۔ میں اوند سے برگرگیا، انہوں نے مجھے سہارا دیا اور پہلی حالت میں نصب کر دیا۔ میں اوند سے برگرگیا، انہوں نے مجھے سہارا دیا اور پہلی حالت میں نصب کر دیا۔ میں اوند سے برگرگیا، انہوں نے مجھے سہارا دیا اور پہلی حالت میں نصب کر دیا۔ میں اوند ہے برگرگیا، انہوں نے مجھے سہارا دیا اور پہلی حالت میں نصب کر دیا۔ میں اوند ہے

نہ پھرگر پڑا۔انہوں نے تین بار کھڑا کیا اور میں تین بار ہی گریڑا۔

بيروا قعداس صبح كانهج سن دن شاه رسولان عرب وعجم صلى الله عليه وآله وسلم بيدا ہوئے تھے۔ پھر میں نے بری قصیح و بلیغ عربی اشعار پڑھے جو میرے اپنے ہی جذبات تنے۔اس پراس کا ان پر کیا اثر ہوا۔اس کی تو مجھے خبر نہیں البتہ میں نے جو كرنا تها كرديا ـ وه اشعار آپ بهي سننا جا ہے ہيں سن ليں مجھے تو ياد ہيں وہ ذرا ذرا ـ نُسرُدِى لِسمَولُودٍ أنسارَتُ بنُورٍ جَمِينِع فِجَاج الْآرُضِ بِالشَّرُقِ وَالْغَرَبِ ہم اس مبارک نومولود بیجے کی وجہ ہے ہلاک ہو گئے جس کے نور سے زمین ئے سارے گوشے شرق سے غرب تک روثن ہو گئے۔ وَخَسرَّتُ لَسهُ الْاَوْتُسانُ طُسرًّا وَٱرْعِدَتُ قُلُوبُ مُلُوكِ الْآرُضِ طَرًّا مِّنَ الرُّعُبِ تمام دنیا کے بت آج اس کی وجہ ہے گر پڑے ہیں اور زمین کے بادشاہوں کے دل اس کے رعب سے کا نب رہے ہیں. وَنَارُ جَمِيتُ الْفَرْسِ بِانْحُت وَاظُلَمَتُ وَقَدْ بَاتَ شَاهُ الْفَرْسِ فِي اَعْظَمِ الْكُرَب تمام فارس (ابران کے آتشکدوں) کی آگ بجھ گئی اور وہاں ہرطرف تاریکی جھا گئی اور شاہِ ایران نے آج کی رات بڑی تکلیف اور کرب میں گزاری ہے۔ وَصُدَّتُ عَنِ الْكُهَّانِ بِسَالُغَيْبِ جِنَّهَا فَلاَ مُخسرَ مِنهُم بحقِ وَّلا كَذَب کا ہنوں نجومیوں کے جنات کوغیب کی خبریں دینے سے آج سے روک دیا سیا۔اب انہیں کوئی سجی حصوئی خبرنہیں دے سکا۔ فيَسالِفُ صَيِّ إِرْجِعُوا عَنْ ضَلَالِكُمُ وَهَبُّوْا إِلَى الْإِسُلاَمِ وَالْمَنْزَلِ الرَّجَبِ

اے قصی کے لوگو! اپنی گمراہی کی زندگی سے بلیف آؤ۔ اسلام اور کشادہ منزل . كى طرف لوث چلو۔

ر پر کہد کر میں نے اینے محبوب کریم کے مشن میں ایک ادنی غلام کی حیثیت سے ا پنا فرض ادا کر دیا اور خدائی کے در دِسر سے ہمیشہ کے لئے نجات حاصل کرلی۔ علامه جلال الدين سيوطي نے خصائص الكبري ميں علامه خداتطي نے ہوا تف میں اہل عسا کرنے حضرت عروہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا۔ ا بھرا ہوں تیرے نام کا لے لے کے سہارا منحجدار ہے، طوفان سے، تلاظم سے، بھنور سے بیار مدینه کو مدینه میں بلا کیس کب تک بیرے شربت دیدار کو ترسے اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله صلوة

تكشف جميع الهموم و الغموم يا حي يا قيوم

جبیر بن مطعم کے بت کی کہانی

مكه معظمه جس میں بیت اللہ شریف بعنی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس میں بھی لوگوں نے کئی معبود بنا رکھے تھے۔ان میں ایک میں تھا۔میرا بھی وہی حال تھا جو ووسرے بنوں کا تھا۔ ہم تو اس وفت کوترس رہے تھے کہ کب ہم اس حجوثی خدائی کی مند ہے اتر تے ہیں جس پر زبردستی بٹھا رکھا ہے اگر کوئی عزت کے قابل ہو اس کی تو قیر کرتے ہوئے لوگ اس کوتھوڑا سا اور بھی بڑھا دیں تو گزارا ہوسکتا ہے لیکن سائنکل پنچرلگانے والے کوائم ہی ہی ایس کا بورڈ لگا کر بٹھا دیا تو اس بیجارے کا کیا حال ہوگا اور اگر اس کو زبروستی بیٹھے رہنے پر مجبور کیا گیا تو لوگوں کا مریضوں كاكيا حال ہوگا اور ادھرتو بيرعالم تھا كہ ہم تو پنچرلگانے كى صلاحيت نہيں رکھتے ہيں اور ہمیں سپیشلسٹ کی کرسی پر زبردستی بٹھا دیا اور پھر مسلم<sup>ا</sup> سکی صدیاں اس پر ہی

بیٹے رہنے پر مجبور کیا گیا۔ اس پرلوگوں کے ایمان کا جتنا بیڑہ غرق ہوا ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر چہ ہمارا ذاتی قصور کم تھالیکن ہماری اندرونی کیفیت ہی کچھاور تھی۔ انسان کی ڈوبتی کشتی دیکھ کر میں جتنا کڑھتا رہتا تھا آپ اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب ہمارا دل ڈو بنے لگا۔ انسان کی انسانیت بھی چیخے لگی تو قدرت کورجم آگیا۔

> جد آیا محبوب خدا دا ، ہو گیا نور اُجالا سارا حسن سمیٹ لیا یا سوہنا زلفاں والا

میں تو آپ کی ولادت باسعادت سے ایک ماہ پہلے ہی اس مند سے زبروسی اترنے پرآمادہ ہو گیا۔ ایک دن جبیر بن مطعم اور اس کے ساتھ چندرؤ ساءِ مکہ بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابھی ابھی ایک اونٹ میرے حضور ذبح کیا تھا۔ میں نے موقع کوغنیمت جانا اور بلند آواز سے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ ارے لوگو! غور سے سنو! آسان سے چوری چوری باتیں سنناختم کر دیا گیا ہے۔ اب آسان کی طرف جانے والے شیطانوں کوشہاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیر سارے انتظامات اس نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی''احمہ'' مجتمٰع اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جن کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہو گا - حضرت جابر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم اینے کام سے اسی وقت رک گئے اور بت کی اس صدایر ہم نے تعجب کا اظہار کیا۔اس کے ایک ماہ بعد حضور سيد المركبين صلى الله عليه وآله وسلم كى ولا دت باسعادت ہوگئى۔ اُن کا بیمار ہوں اُن کے در لے چلو اور مجھ کو نہ کوئی دوا جائے نام اُن کا جو آئے تو بڑے پیار ہے چومنا جائے، جھومناسک جائے

صابر صابری تو کیوں بے چین ہے بچھ کو در، ان کو در کا گدا جائے

اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا محمد و آله وسلم

# ''سواع'' نامی بت کی ایک اور کہانی

میراایک بجاری عبداللہ بن ساعدہ الہند لی، ایک دن اپنی ایک بھیڑ لے کر آیا تاکہ وہ پانی بھی پی لے اور مجھ سے بھیڑ کے لئے برکت عاصل کر لے جب وہ بھیڑ لے کرمیرے قریب آیا تو میں نے اس کی خوب خبر لی اور اس کو اچھی خاصی سنا ئیں۔ صرف اس کے ضمیر کو جگانے کے لئے میں نے اس سے کہا: تعجب ہاور کتنی جیرت کی بات ہے کہ عرب کے بہترین اور دانشور شخص کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں کہ وہ ایک بے جان اور پھری چیز سے برکت عاصل کرنے آگیا ہے۔ پڑھی جی بی کہ وہ ایک بے جان اور پھری چیز سے برکت عاصل کرنے آگیا ہے۔ پڑھی بی کہ وہ ایک بے جان اور پھر اس نے آواز پرغور کیا۔ اس کی غیرت جاگی اور پہلے تو وہ خوف زدہ ہوا، پھر اس نے آواز پرغور کیا۔ اس کی غیرت جاگی اور بڑی بی شرم و ندامت کے ساتھ بھیڑ کو لیا اور چلتا بنا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کو بھی میرے پاس نہیں آیا۔ آئینہ دکھانے سے وہ برا مان گیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بھی میرے پاس نہیں آیا۔ پچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوکر صحابیت کے سب سے اعلیٰ کور ہوا۔

منہ اٹھا کے چل دیئے سیدھے مدینے کی طرف ہم سے یہ ویوانہ بن میں خوب دانائی ہوئی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و ہارك وسلم

# تعید بن عمروالہندلی کے بت کی کہانی

سعید کے والدعمرو الہند لی بھی دوسروں کی طرف زبردست بُت پرست ہے۔ ر ہرایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ تھا اور وہ اس کی طرف منہ کرتا تھا۔ اس کی طرف اس کا خ ہوتا تھا۔ اندھی اور جاہلا نہ عقیدت سے خدا بچائے۔ بس ایک بھیڑ جال تھی جس کسی کو دیکھوکوئی نہ کوئی بت اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے اور اپنی ساری کمائی، ساری کردیکے دولت، ساری دولت، ساری دانائی اس کے قدموں میں ڈھیر کئے بیٹھا ہے۔ سمجھ نہیں آتی تھی ان کردیا ہوگیا ہے۔

ایک دن عمروالہندلی نے ایک جانور ذرج کیا اور میرے حضور لا کر پیش کیا ہم تو پہلے ہی جمرے ہوتے تھے۔ دانا ئیاں تقسیم کرنے والے بھی تشریف لا چکے تھے۔ ہاراانگڑائی لیناکسی کام آسکتا تھا۔ آپ سے پہلے تو بیام تھا کہ اگر کسی کو جھنجھوڑتے ہمی ہیں تو وہ جائے کدھر، آگے کوئی راستہ بتانے والانظر ہی نہ آتا تھا۔ اس لئے ہم بھی کڑوا گھونٹ بی کر بیٹھے ہوئے تھے۔

جب وہ ذنج شدہ جانور لے کرمیرے پاس آیا اور مجھے پیش کیا تو میں بول پڑا اور کہا تعجب ہے بلکہ کتے تعجب کا مقام ہے کہ عبدالمطلب کے قبیلہ سے ایک نبی مختشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ وہ بدکاری کوحرام قرار دیتے ہیں۔ وہ بتوں کے لئے جانوروں کی قربانیاں حرام قرار دیتے ہیں۔ اب ان کے آنے سے آسانوں کا تحفظ کر دیا گیا ہے اور اوپر کی طرف جانے شیطانوں کوشہاب کا سے آسانوں کا تحفظ کر دیا گیا ہے اور اوپر کی طرف جانے شیطانوں کوشہاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

عمرو الہندئی حیران و پریشان میرے ہال سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔
اتفاق یہ ہے انہیں راستے میں کوئی ایبا ذمہ دار شخص نہ ملا۔ حتیٰ کہ ان کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوگئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا ابو بکر! یہ بناؤ کیا مکہ معظمہ میں کسی ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہواوراس کا نام نامی احمہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمرو سے بوچھاتمہیں آپ کے متعلق کیسے ملم ہوا۔ عمرو نے سارا واقعہ میرے والا بتا دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں! یہ بات سے جے ہوا۔ عمرو نے سارا واقعہ میرے والا بتا دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں! یہ بات سے وہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ اور سے جوہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم اوروہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول ہیں۔

الحمد للد میں سرخرو ہوا کہ عمر و کی قدرت نے سر پرستی فرمائی۔ یقینا ان کے دل میں سچی طلب پیدا ہوگئ ہوگی ورنہ راستے میں کوئی احمق یا احمقوں کا کوئی سردار مل جاتا اور وہ انہیں جانے ہی نہ دیتا۔

ابن سعداور ابونعیم رحمة الله علیها نے حضرت سعید بن عمر والہند لی رضی الله عنه سے روایت اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے روایت بیان کی۔ حجۃ الله علی العالمین جلداول ص

آپ ہی ابتداء آپ ہی انتہا ان گنت ہوں درود وسلام آپ بر دونوں عالم میں ہے دھوم اُس کی مجی ان گنت ہوں درود وسلام آپ بر ان گنت ہوں درود وسلام آپ بر

آپ وجہ تخلیق کون و مکال محترم آپ کی ذات بعداز خدا اسم اعظم ہے اسم محمد جبھی سدرة المنتهی آپ کے زیر یا

صلى الله عليه حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه و بارك وسلم

#### خصوصى نوث

اس کتاب کا بید صد جو آپ کے زیر مطالعہ ہے یہ جمادات کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حصہ ہے۔ اس میں اب تک ایک جذباتی کیفیت میں جمادات سے سوال کرتے رہے اور جوابات پاتے رہے۔ محبت بھرے جذبات اور دیوانہ بن میں یقینا خطا ئیس سرزد ہوئی ہوں گی لیکن آج تک کسی دیوانے کی دیوائے میں ہونے والی کسی خطا پر اس کو سزا دیے نہیں دیکھا گیا۔ قارئین و ناظرین دیوائے میں ہوتے والی کسی خطا پر اس کو سزا دیے نہیں دیکھا گیا۔ قارئین و ناظرین کے ایک دیوائے کی التجا ہے کہ اگر واقعی کہیں کوئی خطا سرزد ہوگئی ہوتو از راہ لطف کر میانہ اصلاح فرما دیں اور خطا معاف فرما دیں۔

اسی حصہ میں زیرِ نظر واقعہ میں بھی ایک پھر دیوانے کا ذکر موجود ہے کیکن اسی حصہ میں زیرِ نظر واقعہ میں بھی ایک پھر دیوانے کا ذکر موجود ہے کیکن فرزانے لوگوں کا اس واقعہ میں غلبہ ہے۔ اس لئے ہم ججۃ اللہ العالمین فی معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے اپنی زبان میں من وعن تحریر کریں گے۔ مقصد اس سے بھی وہی ہے کہ پھر کنگر ریت کے ذرّ ہے بہاڑ، بے جان چیزیں، سب محبوب کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی تھیں۔ آپ سے محبت کرتی تھیں۔ آپ کے احکامات کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتی تھیں۔

چونکہ سید العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رسول نبی اور رحمت بن كرتشريف لائے تھے۔ اس لئے آپ كی ذات كی تسلیم میں انسانوں اور جنول کے سواکسی بھی مخلوق نے آپ کی رسالت کا، نبوت کا،محبوبیت کا انکارنہیں کیا۔ آپ کی نبوت و رسالت کوشلیم کیا۔ آپ کے احکامات کی تعمیل کی۔ آپ کی محبت میں ڈویے،سرشار ہوئے، دیوانے ہوئے۔آپ کی محبت میں تو یے،آپ کی محبت میں رقص کیا۔ آپ کی قربت کے مزے لوئے۔ آپ کے فراق میں روئے، سسکیاں بندھیں، گلے لگانے اور کلاوے میں لے لینے پر مجبور کیا اور ہمیشہ ہمیشہ كے لئے ساتھ رہنے كى سعادتيں حاصل كيں۔ آپ كى جدائى ميں ياگل ہوتے کنوؤل میں چھلانگیں اگا کر جانیں قربان کر دیں اور نہ جانے کیا کیا انداز ہائے محبت بیش کئے۔خٹک سوتے بھونے، جگر چیر کرر کھ دیئے اور قدموں پہلوٹ گئے، نظام کا ئنات کی تبدیلیاں ہونے دیں لیکن تھم کی تعمیل میں پس و پیش نہیں کیا۔عرش ے فرش تک دوڑیں لگیں۔ وہ جنہیں کسی کے ہاں آنے جانے پر کوئی قدعن نہ لگا سکا۔ جب جاہیں، جس وقت جاہیں بغیر کنڈی کھڑ کائے، بغیر اجازت لئے، بغیر مهلت دیئے، آکر پکڑلیں، دبوج لیں، گلے گھونٹ دیں، گردن مروڑ دیں، کوئی أف نه كريسكے، كوئى مى نه كريسكے، كوئى شكوہ نه كريسكے، كوئى اعتراض نه كريسكے اور كوئى بول نہ سکے۔ وہ بھی دروازے پر کھڑے اجازتیں لینے پر مجبور ہو جائیں۔ کھاری کنویں تھم کی تقیل سے میٹھے ہوں، تھجوروں کی کمی کو زیادتی نصیب ہو، پھروں کی چنگاریال مستقبل کی خبریں دیں، جانور دربانیال کریں، مردے بول اٹھیں، یہ سارے رنگ، یہ سارے انداز محبت کے ہیں، پیار کے ہیں، وارفگی کے ہیں نہ کسی کے انگلی اٹھانے پر جبیں پر بل آئے، نہ کسی کے شکوے پر ناک سکیٹریں، بس اپنی دھن میں مست کوئی ہستا ہے تو ہنے، کوئی نداق اڑا تا ہے تو اڑائے، کوئی رکاوٹ ڈالنا ہے تو ڈالنے، نہ کسی نقصان کا اندیشہ۔

بیرسارے انداز نباتات نے جمادات نے ،حیوانات نے ، ملائکہ نے ،فرشتوں نے ،فرشتوں نے ،فرشتوں نے ،فرشتوں نے ،فرشیوں نے اختیار کے اور دنیا کو ورطہ جرت میں ڈالا۔ فاصلوں نے سمٹنا سکھ لیا، بے زبانوں نے بولنا شروع کر دیا، بے جانوں نے تزینا اپنالیا۔
یہ باب، انو کھے باب، فرزانوں کے نہیں، دیوانوں کے ہیں، پروانوں کے ہیں۔ اس لئے ان کے تذکر ہے میں انداز بھی مختلف رہالیکن درج ذیل واقعہ میں فرزانہ لوگوں کا مکلف لوگوں کے تذکرہ کا حصہ غالب ہے۔ اس لئے اس میں وہ انداز تحریر نہ ہو سکے گا۔ ای طرح حضور سے محبت میں جہاں دیوانوں کا ذکر ہوگا۔ ان طرح حضور سے محبت میں جہاں دیوانوں کا ذکر ہوگا۔

عشق دیے جھلے ای بازی لے گئے عقلمنداں ابویں عمراں گالیاں کی برقسمت دانشور، اپنی دانشوری کے زعم میں حماقتوں کی کتاب کے سر درق بن گئے۔اناللہ داناالیہ راجعون۔

> ہر کہ کشتہ نہ محکد از قبیلہ مانیست جوان پر قربان نہیں ہواوہ ہمارے خاندان سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔

بون وچه هندا صاحب حال داعشق لازوال هوندا، لازوال داعشق لج بال موندا، لج بال داعشق

عشق کہن دے نال نہیں عشق ہوندا رنگ ڈھنک داعشق تے ہے فانی راہواں تھلیاں نوں باہوں آن پھڑدا جھے عقل ہنیریاں چھڈ دی اے اوستھے دیوے دیوانیہ بال داعشق رقہ بن نوفل، ایک بت اور نجاشی بادشاہ

الخرائطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ کی مند سے روایت بیان کی ہے کہ وہ اپنے والد صاحب اور وہ اپنی دادی جان حضرت سیدہ اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمر و بن نفیل اور ورقہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ ابر ہہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ میں سخت ناکام ہو کر عبرت کا نشان ہوا تو اس وقت بادشاہ جبش نجاشی کے در بار میں آئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب دونوں اس کے در بار میں حاضر ہوئے تو میں آئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب دونوں اس کے در بار میں حاضر ہوئے تو اس نے ہم سے مخاطب ہو کر یو چھا۔ اے معزز قریشیان مکہ مرمہ! کیا تمہارے ہاں کوئی ایسا بچہ بیدا ہوا ہے جس کے والد ماجد نے اس کو ذرج کرنے کا ارادہ کیا ہو کیکن قرعہ اندازی کی گئی اور اس بچے کی جان ذرج ہونے سے زچ گئی ہو۔ پھر اس بچے کی جان ذرج ہونے سے زچ گئی ہو۔ پھر اس بچے کی طرف سے بہت زیادہ اونٹوں کی قربانی دی گئی ہو۔

ہم نے کہا جی ہاں! ہمارے ہاں، ہمارے بزرگ حضرت عبدالمطلب کے گھر ان کا دسواں بیٹا عبداللہ نامی پیدا ہوا۔ والد صاحب کو اس کے جوان ہونے پر اپنی مانی ہوئی منت پر ایسا واقعہ ہوا تھا۔

نجاشی نے ہم سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ہم نے کہا اس کے والد صاحب نے آمنہ نامی ایک پاکیزہ عورت کے ساتھ اس کی شادی کر دی اور وہ نوجوان اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر تنجارت کے لئے سفر میں تھا کہ راستے ہی میں انتقال کر گیا۔

نجاشی نے پھرسوال کیا، کیاتم جانتے ہو کہ ابھی تک اس کے بچے کی ولادت باسعادت ہوئی ہے یانہیں؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اُس کے متعلق آپ کوخبر دیتا ہوں ایک رات میں اپنے بت کے پاس ہی سویا ہوا تھا کہ میں نے اچا تک اس کی آوازسی۔ وہ بلند آواز میں یوں کہدر ہاتھا۔ وُرلسدَ السنبسی فَسذَلَّستِ الْاَمْلاکُ وَنسای السظَّلاکُ وَاَدُبَسرَ الْاَشْسرَاكُ

یعنی نبی بیاک (صلی الله علیه وآله وسلم) کی ولادت باسعادت ہوگئی اور بادشاہ ذلیل ورسوا ہو گئے، گمراہی دور ہوگئی اور شرک پیٹھے پھیر گیا۔

پھر وہ بت منہ کے بل گرگیا۔ زید بن عمرہ نے کہا اے بادشاہ! میرے پاس بھی اسی طرح ایک تعجب خیز خبر ہے۔ میں اُس رات اپنے گھر سے نکل کر کوہِ ابوقیس کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے مکہ معظمہ کی طرف دیکھا۔ میں نے ایک ایسے آ دمی کو آسان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھا جس کے دوسبز پر تھے۔ اس نے کوہ ابوقیس پر کھڑے ہوگر مکہ معظمہ کی طرف دیکھا اور کہا '' آج شیطان ذلیل ورسوا ہوگیا۔ بت جھٹلا دیئے گئے اور امین (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بیدا ہو گئے''

اس کے باس ایک کپڑا بھی تھا اس نے اس کپڑے کومشرق تا مغرب بھیلا دیا۔ میں نے دیکھا کہ آسان کے نیچ ہر چیز روشن ہوگئ۔ کا ئنات میں اتنا زیادہ نور بھیل گیا کہ میری آنکھیں اُس نور کو برداشت نہ کرسکیں چندھیا گئیں۔ یوں لگا جیسے بصارت ختم ہوگئ ہے۔ میں تو یہ منظر دیکھے کرخوفز دہ ہوگیا، گھبرا گیا۔

اُس ہاتف غیبی نے اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا حتیٰ کہ وہ بیت اللہ شریف کی حجیت پرگر بڑا۔ اس سے ایک نور نکلا۔ جس سے تہامہ جگمگا اٹھا اور اس نے کہا، آج سے زمین پاک ہوگئ، زمین پر آج بہار آگئ، اس نے کعبہ معظمہ میں موجود تمام بیخروں کی طرف اشارہ کیا اور تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔

نجاشی نے کہااب میں تم کو بتاتا ہوں میں نے اک رات کیا خواب دیکھا۔ میں اُس رات این خواب دیکھا۔ میں اُس رات این میں اکیلاسویا ہوا تھا کہ اچا تک زمین میں سے ایک سر اور گردن طاہر ہوئی۔ اس نے کہا اصحاب فیل کے لئے ہلاکت اثر آئی۔ ان پر ابابیلوں نے طاہر ہوئی۔ اس نے کہا اصحاب فیل کے لئے ہلاکت اثر آئی۔ ان پر ابابیلوں نے

کنگریال برسائیں۔ حدسے تجاوز کرنے والا، مغرور کئی ناک والا ہلاک ہوا۔ النبی الدی الدی الحدمی کی ولادت باسعادت ہوئی جس فخص نے ان کی آواز پر لبیک کہاوہ سعادت مند ہوا جس نے ان کی دعوت سے انکار کیا سرکش اور باغی بن گیا۔

پھر وہ سر اور گردن زمین میں غائب ہو گیا۔ میں نے بیخوفاک منظر دکھی کر چیخا شروع کر دیا۔ اس وقت مجھ میں گفتگو کرنے کی طاقت نہ تھی۔ میں نے کھڑا ہونے کی کوشش کی لیکن میں کھڑا نہ ہوسکا۔ میری بی حالت دکھی کر میرے اہل خانہ میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا مجھے یہاں جبشہ سے کہیں دور لے چلو۔ میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا مجھے یہاں جبشہ سے کہیں دور لے چلو۔ تاکہ میں اسے نہ دیکھوں وہ مجھے جبشہ سے دور ایک مقام پر لے گئے۔

برا آکھدے نے یا بھلا آکھدے نے میرا آکھدے نے میرا آکھدے نے میرا آکھدے نے میرا وی دو گھاں آچا ہو جانا میں عرشوں وی دو گھاں آچا ہو جانا میں عرشوں وی دو گھاں آچا ہو جانا میدوں مینوں تیرا گدا آکھدے نے

## خویلد ضمیر کے بت کی کہانی

ہم پھر کے صنم سہی، منم تو ہمیں، اُس انسان نے بنایا جس کی خدمت کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا تھا اور جس عظیم شخصیت کی خاطر بیکا کنات کا خوبصورت کھیل عمل میں آیا۔ وہ ان تمام، انسانوں کے سربراہوں، سرداروں، آقاؤں، مولاؤں، ولیوں، غوثوں، قطبوں، صلحاء، علماء، محدثین ومفسرین صحابی تابعی نبی رسول اور رسولوں کے سردار ہیں۔ سیدالکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم تو حقیقان کے رسولوں کے سردار ہیں۔ سیدالکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم تو حقیقان کے بدام غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی کی خدمت انہی سے محبت اور انہی کی اطلاعت کے لئے پیدا کیا ہے اور ان کی خاطر ہم سب انسانوں کے خادم ہیں۔ اطاعت کے لئے پیدا کیا ہے اور ان کی خاطر ہم سب انسانوں کے خادم ہیں۔ میں سارے گھر دی نوکر دے اک تیرے دم بدلے میں سارے گھر دی نوکر دے اک تیرے دم بدلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہم آپ کی فوج کے ادنی

سیابی ، اگر چہ بت خانہ کی حجوتی مند پر بھگوان سے بیٹھے تھے۔ان کے مشن کے پھیلانے میں ہم کسی سے پیچھے نہ تھے۔ ہم نے اپنی سی کوشش جاری رکھی۔ ہم بھی یمی کہہ سکتے ہیں ورنہ جس طرح ہم عاد وشمود پر برسے تصے اور جس طرح عاد وشمود کی طرح تمی قوموں اور ان کی نسلوں کے نام تک صفحہ مستی سے مٹا سکتے تھے جیسا كداال مكدن كها بهى كد أمسطر عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ كدار محريم ربعي آسان سے پھر برسا دے۔لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کوسامنے رکھتے ہوئے ہمیں روک رکھا تھا اگر چہوہ اس قابل تھے،لیکن ہم مجھی کسی کے حکم کے پابند نتھے۔اس لئے جوہم کر سکتے تتھے وہ تو ہم کر گزرے۔ ایک دن خوبلد همیری اور اس کے بچھ دوست بڑے احترام سے میرے حضور بیٹھے ہوئے تنھے کہ میں نے اُن کومخاطب کرتے ہوئے بلندا واز سے کہنا شروع کر دیا لوگو! آسانوں سے باتیں حاصل کرنا، اب بند ہو گیا ہے، اب او پر جانے والوں پرآگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں۔اس لئے کہ مکہ معظمہ میں ایک نبی ظاہر ہو گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام''احد''مجتبیٰ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیژب اُس کا دارالبحریت ہے۔نماز وروزہ نیکی اورصلہ رحی کا تھم دیتا ہے۔ وہ سب میرے باس سے اٹھ کھڑے ،وئے۔ جب انہوں نے سخفیق کی تو انہیں یفین ہو گیا۔ جو پچھے میں نے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں اور ان کا نام نامی احمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہے ۔ نام اُن کا جولب یہ آئے تو قدی چومیں لبوں کو بڑھ کر سجی جو محفل صبیب رب کی تو قد سیوں کی قطار آئی

(ظفرچشتی)

#### فبيله بني سعد كابت خانه

حضرت حلیمه سعد ریدرضی الله عنها بری خوش بخت اور بلند بخت عورت تھیں۔

ان دنوں قط سالی سے پورا قبیلہ ہی متاثر تھا۔ البتہ حارث کے قبیلے کا حال کچھ زیادہ ہی بتلا تھا۔ مکہ معظمہ میں اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے برے خاندانوں کے لوگ صاحب حیثیت و ثروت چاہا کرتے تھے کہ ہمارے نومولود کو اگر کوئی بنی سعد کی عورت دودھ بلائے تو بات بن جائے۔ اس لئے کہ بنی سعد کی عورتیں بردی جواں ہمت، خوبصورت، پاکیزہ نظر و پاکیزہ ذہن وفکر ہوا کرتی تھیں اور یہاں کی زبان بھی شستہ یا کیزہ اور فصاحت و بلاغت سے جری ہوئی تھی۔

جن دنوں ہمارے حضور سراپا نور وسرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد پذیر ہوئے۔
موسم بہار تھا اور اسی موسم میں ہمارے قبیلے کی عور تیں ایک قافلہ کی صورت میں مکہ
جایا کرتی تھیں اور ہرعورت کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی امیر ترین گھرانے یا کسی رئیس
کا بچیل جائے اور اس کو دودھ پلایا جائے اور انعام واکر ام بھی جی ہمرکے ملے۔
اس بہار کے موسم میں جبکہ ابھی اصحابِ فیل کا واقعہ ہوئے چھسات ماہ ہی ہوئے تھے، قبیلہ بنی سعد کی عورتیں بھی بن تھن کے زیب وزینت کر کے، خوش وضع وخوش لباس ہو کہ مہنچیں۔ یہ ظاہری شیپ ٹاپ صرف اس لئے ہوتی تھی کہ بچہ سیر دکرنے والوں کو احساس ہو کہ ہمارا بچہ ان کے ہاں جاکر کوئی الٹا بھوکوں نہ مرنے لگا۔ حلیمہ سعد بیان کے خاوند حارث بھی اسی قبیلہ میں شامل تھے لیکن غربت کی وجہ سے ان کی اپنی حالت بھی کوئی آئی آچی نہ تھی اور ان کی اونٹی سواری بھی کری کمزوری تھی۔ اس لئے سفر میں اپنے ہم سفروں سے پیچھے رہ گئے۔ یہ قاتی رہ رہ کر دل میں پیدا ہوتا تھا کہ سب عورتیں امراء ورؤسا کے بیچے لے لیں گی اور ہم کر دل میں پیدا ہوتا تھا کہ سب عورتیں امراء ورؤسا کے بیچے لے لیں گی اور ہم

آپ جب مکہ معظمہ پہنچیں حالات کا جائزہ لیا تو ان کی ہر ہیلی نے یہی جواب دیا اب پورے مکہ میں صرف ایک ہی بچہ ہے جو ہے تو بڑے خاندان کا اس کا دادا بھی بورے مکہ میں بڑی شان والے ہیں لیکن بچہ ہے بیتیم، پیتہ نہیں وہاں کا دادا بھی بورے مکہ میں بڑی شان والے ہیں لیکن بچہ ہے بیتیم، پیتہ نہیں وہاں

غریوں کے حصہ میں کیا آئے گا۔

سے پچھ ملتا بھی ہے یا نہیں۔قسمت آزمائی کرکے دیکھ لوخالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ خواہ بیتیم ہی ہو گود لے ہی لینا چاہئے۔ میاں بیوی نے مشورہ کیا تو یہی طے پایا کہ ٹھیک ہے۔ ہی بچہ اگر مل جائے تو دینے والا تو اللہ تعالی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم کمزور یا بیتیم سمجھ کر لے کر جائیں اُسی کے صدقے اللہ تعالی ہمارے دن بھی پھیردے۔

بچہ گود میں لیا، سینے سے چمٹایا، ٹھنڈ پڑ گئی، خٹک دودھ کے سوتے، نہ جانے کہاں سے بھوٹ پڑے، حلیمہ کی چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ معاملات طے کئے، گھر سے باہر کھڑے اپنے خاوند حارث کو بچہ دکھایا۔ وہ پہلے ہی مایوسیوں کے گہرے غار میں گڑے ہوئے تھے۔ شاید ہماری حالت دیکھ کرکوئی ہمیں بچہ دیتا بھی ہے یا نہیں لیکن جب بچہ دیکھا تو سرسے یاؤں تک نہال ہو گئے۔

حجونیر کی میں آئے، برکت بھی ساتھ ہی آگی۔ حلیمہ کا بیٹا عبداللہ جو بھوک کی حجمونیر کی میں آئے، برکت بھی ساتھ ہی آگی۔ حلیمہ کا بیٹا عبداللہ جو بھوک کی وجہ سے ہر وقت روتا ہی رہتا تھا، اُس نے ماں کی جھاتی بھری دیکھی تو خوب سیر ہو کر بیا، وہ تو دل ہی دل میں اپنے گھر آنے والے نئے مہمان بھائی کو دعا ئیں دیتا ہوگا۔ بیٹ بھر کر دودھ بیا اور چین کی نیند سوگیا۔ در دِ دل تھم گیا نیند آگئی پروانے کو۔ دو ایک روز سستانے کے بعد واپسی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حلیمہ نے سوچا جانے سوچا جائے دو ایک روز سستانے کے بعد واپسی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حلیمہ نے سوچا جائے ہو بھی اور کو جر اسود کا بوسہ دلایا دیا جائے جو نہی وہ حضور سرایا سرور ونور وظہور کو لے کر جم اسود کے قریب گئیں ججر اسود تو بڑی آنکھوں والا ہے۔ ہم بھی پھر ہیں اور وہ بھی اسود کے قریب گئیں ججر اسود تو ہڑی آنکھوں والا ہے۔ ہم بھی پھر ہیں اور وہ بھی

بھر بلکہ ہم تو ی<sub>ونیک</sub>ے جاتے ہیں ہمیں جھوٹی مند خدائی پر بٹھایا گیا ہے کیک<sup> سی</sup>جے <sup>\*</sup>

پوچیں تو اس کا مقام بہت بلند ہے۔حضور تو شاید پہلی بار حدودِ کعبہ میں داخل ہوئے تھے۔ جمراسود نے پہلی نظر ہی میں پیچان لیا کہ بیتو وہ محبوب کا نئات ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ جنہول نے کعبہ اور حرم کعبہ کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، ہارا مقام و مرتبہ بلند کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ حضرت حلیمہ آپ کو جمر اسود کا بوسہ لینے کے لئے آگے وجھکیں ۔ جمر اسود خود باہر نکلا، اس نے تمام زنجیریں تو ٹریں اور باہر نکل کرآپ کے چہرہ انور کے بوسے لینے شروع کردیئے۔ لوگ جائیں جمر اسود چو منے اور باہر نکل کرآپ کے جہرہ انور کے بوسے لینے شروع کردیئے۔ اور جمر اسود جو منے اور جمر اسود جو منے اور جمر اسود بوسے لئے

ملیمہ ابھی ناواقف تھیں کہ یہ بچہ کون ہے۔ کس شان اور مرتبے کا حامل ہے۔
البتہ اس کے مبارک سینے سے اُ بلنے والی دودھ کی دھاریں جانتی تھیں۔ اُس کی مریل سی سبزرنگ کی گدھی بھی جانتی تھی کہ کلبۂ افلاس کوہمیں رشک بڑیا کرنے والا آگیا ہے۔ اس کی کمزوراور لاغرافٹنی بھی جانتی تھی کہ مجھ پرسواری کرنے والاعرش اللی کا مہمان ہے جس کی ادنیٰ سی سواریاں براق اور رفرف ہیں۔ اوٹنی نے بربانِ حال عرض کیا ہوگا۔ کریم آقا! میں براق نہیں بن عتی۔ میں رفرف نہیں ہو سے تیز تو البخ وقت کی جتنی طاقتور سے طاقتور اونٹ اور اونٹنیاں ہیں میں ان سب سے تیز تو چل سکتی ہوں۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے خاندان بنی سعد میں سب سے کمزور ترین گھرانے کورشک عرشیاں بنانے کے لئے تشریف لائے ہیں۔

قبیلہ بنی سعد میں تشریف لائے ہوئے سال دوسال کا عرصہ گزرا ہوگا کہ آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بحریاں چرانے کے لئے تشریف لے جانے لگے۔ قدرت تو اس لالہ کی خود اپنے پروگرام کے مطابق حنا بندی فرما رہی تھی۔ ایک دن ایبا ہوا اللہ تعالیٰ کے دوفر شنے آئے اور آپ کو اٹھا کر آپ کے بھائیوں کی آئکھوں سے اوجھل کہیں اور لے گئے۔

آپ کا آنکھوں سے اوجھل ہونا تھا کہ بھائیوں کے لئے مسئلہ بن گیا۔ پہلے تو انہوں نے ادھراُدھر تلاش کیا۔ جب ناکامی ہوئی تو روتے ہوئے گھر آئے اور اپنی مال کو حلیمہ سعد یہ کو بتایا امی جان قریشی بھائی کہیں گم ہو گئے ہیں۔ بڑی تلاش کی لیکن مل نہیں یا رہے۔

سیدہ حلیمہ کی تو جیسے جان نکل گئی، روتی چینی چلاتی باہر نکلیں، بھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، بھی اس گھر میں و مکھ، بچہ کوئی عام سا ہوتو و نیااس کے لئے بے جین ہوجاتی ہے۔ ایسے قرشی بچے کے لئے جومہمان بھی ہو، خاندان کو زندگی کی رعنائیاں عطا کرنے والا ہو، گھر بھر کی ساری دودھ کی گاگریں بھرنے والا ہو، شب بھرجس کے چہرے کے نور سے سارے گھر میں اُجالا ہو۔ اس کے گھرنے والا ہو، شب بھرجس کے چہرے کے نور سے سارے گھر میں اُجالا ہو۔ اس کے گھرنے والا ہو، شب بھرخس کے جہرے کے فور سے سارے گھر میں اُجالا ہو۔ اس کے گھرنے والا ہو گا۔ اپنے بیگانے سب کے گھر میں نہ آیا ہوگا۔ اپنے بیگانے سب یہ بیٹان تھے اور تلاش میں ہرخض اپنی اپنی ہی کوشش میں مصروف تھا۔

کسی نے کہا چلومعبر میں چلتے ہیں۔ بتوں کے حضور گھٹے ٹیکتے ہیں کوئی منت مانتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ڈو ہے کو تنکے کا سہارا، سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اور بت خانے چلے آئے۔ بت خانے میں ہماری خدمت پر مامور پروہت کو جا کر سارا واقعہ سنایا۔ اُس نے بیت خانے میں ہماری خدمت پر مامور پروہت کو جا کر سارا واقعہ سنایا۔ اُس نے بیچ کا نام محمہ ہے۔ قرشی ہے ہاشی ہے مکہ معظمہ کے ایک رئیس کا بیٹا ہے۔ اور بیتم ہے بیسب بچھ بتانا در اصل بیچ کی اہمیت کا احساس دلانا تھا تا کہ وہ ذرا زور دار طریقے سے اس کی ہمارے ہاں سفارش کرے۔

طیمہ نام بتا رہی تھیں تعارف کرا رہی تھیں، ہمارے بھی کان کھڑے ہوئے، محمد، عربی، قرشی، ہائی، شریف گھرانے کا سرسبد، بیتیم ہم نے سوچا ہو نہ ہو بہتو وہی ہے جس نے ہمیں اس جھوٹی خدائی سے نجات دلانی ہے۔ سبحان اللہ ہم تو مچل گئے، مکہ معظمہ سے اتنی دور، ہماری قسمت کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں اُن

کا ذکر خیر ہور ہاہے۔

خیروہ ہمارے پاس آیا حلیمہ، حلیمہ کا خاوند حارث، ان کے بیچے، کچھ رشتہ دار اور اڑوس پڑوس کے ہمدرد و پیار کرنے والوں کا ہجوم، سب کے چہرے افسر دہ تھے جونہی اُس نے ہمارے سامنے آپ سرکار کا ذکر کیا اور کہا۔

> زیں زنے فرزند طفلے کم شدہ است نام آل کودک محمد مصطفیٰ منافیظ است

(کہ اس عورت کا ایک بچہ تھا، گم ہوگیا ہے اور اس بچے کا نام محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمے۔) بس اس کا ہمارے سامنے نام لینا تھا کہ ہم سب معبد کے بت اسی وقت نام نامی اسم گرامی س کر جھک گئے۔

چوں محمد مَنْ النَّیْمُ گفت آں جملہ بتاں سرنگوں محمد مَنْ النِّیْمُ گفت آں جملہ بتاں سرنگوں محمد میں ساجد آں زماں نامی لینے کی درتھی کے سارے سے ست ای وقت سجد سرمیں گر گئے

(بس نام نامی لینے کی دیرتھی کہ سارے بت اس وقت سجدے میں گر گئے۔)
ہم نے اس کہنے والے کی تو کوئی پرواہ نہ کی البتہ خوش بخت و بلند بخت حلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے ہم میں سب سے بڑے بت نے تسلی دیتے ہوئے مستقبل میں اس بچے کے بلند مقام کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا۔

غم مخور یاوه نه گردد اُوز تو بلکه عالم یا وه گردد اندر و

طلیمہ م نہ کر، آزردہ نہ ہو، ایسے بچے گم ہونے کے لئے نہیں آیا کرتے اور نہ وہ تم سے بھی ان ہونی راہوں میں گم ہوگا بلکہ ایک وقت آنے والا ہے۔ ساری کا نئات، سارا جہاں اور سارا عالم، اُس میں گم ہوکررہ جائے گا۔

کوئی جانے نہ جانے، کوئی بہجانے نہ بہجانے، ہم تو بہجان گئے تھے۔ ان کی محبت کی چنگاری جو ہمارے اندر سلگ رہی تھی وہ تو جبک اٹھی اور ہم نے اشارۃ

کنایۂ ان کے مستقبل میں ہونے والے مقام کی نشاندہی بھی کر دی تھی۔عقل مند را اشارہ کافی است۔

الیمی نقش ہوئی دل وچہ اوہدی تصویر مین نظرال چہ سوہنا کوئی جچدا ای نہیں دل موہنا کوئی جیدا ای نہیں دل سوہنے دے نظارے کولوں رجدا ای نہیں اوہدے ورگا تے سوہنا کوئی لیمدا ای نہیں

### ایک ہنڈیا کی کہانی

آپ سن کر بڑھ کر جبران نہ ہوں۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی
بچہ بیدا ہوتا تو اس پر ایک ہنڈیا ہونھی کرکے رکھ دیتے تا کہ لوگوں کی نظر بدسے
بچار ہے۔ جب ہادی اعظم جن وانس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد فرما ہوئے تو عرب
کے رواج کے مطابق مجھے اُٹھایا اب مجھے سارے زمانے کو لا یعنی رسومات سے
نجات ولانے آیا ہو اس کی اپنی ذات اس قتم کی احتقانہ روایت و رواج کو کیسے
جاری رہنے دیتے۔ ویسے بھی میری کیا حیثیت تھی کہ میں حضور کونظر بدسے بچاتی ،
جمھ پرکیکی طاری ہوئی اور شرم و ندامت سے ٹوٹ بھوٹ گئی۔

اس روابیت کے راوی داؤ دبن الی ہند ہیں۔ (دلائل النوۃ س١٢٦)

### بھرہ کے ایک درخت کی حضور سے محبت و پہچان

لاَ تَعْص لَهُ اَمْرًا وَ لاَ تَخَالِفُ لَهُ رَايًا الصميسره! ثم نے نہ توان كے كى تافر مائى كرنى ہے اور نہ ہى كس رائے سے اختلاف كرنا ہے۔ گويا سيده خديجة الكبرى رضى الله عنها آپ كى عظمت كى، دانش كى، صلابت فكرى كى پہلے ہى معترف تقييں كہ ان كے كسي تعلم كى نافر مانى اور كسى بھى رايہ ئے سے اختلاف، كسى صورت گوارانہيں ۔ ا

يه يهلا واقعه تقاء آغازِ تعلقات كا٢٣ يا چوبيس سال كا ايك نوجوان اور ٢٨ يا ۳۹ سال کی ایک منجھی ہوئی عورت، مال و دولت، وجاہت، شان و شوکت، جہاں دیدہ، عزت و آبرو کی مالک، بیرساری نعمتیں اس کے گھر میں تھیں۔ اینے شاب کے عالم میں کیے بعد دیگرے دو خاوند دیکھے چکی تھیں۔ صاحب اولا دیمیں۔ ان شوہران گرامی کی وفات کے بعد کئی شرفاء مکہ کی طرف سے دعوت نکاح وعقد رد کر چکی تھیں۔ گویا اب زندگی کے اس روب سے دل بھر چکا ہے اور باقی زندگی، کاروبارحیات میں دلجمعی کے ساتھ گزارنے کا پروگرام ہے یا صرف خدمت خلق۔ اس تصور کے ساتھ، مکہ معظمہ، ایک چھوٹا ساشہر، گئے چنے لوگ، باہم خاندانی تعلقات ، سی نه سی را بطے سے کوئی نه کوئی رشنه و واسطه، خاندانی مراسم و تعلقات، اس ماحول میں ایک نوجوان .....سارے کے کی فضا میں ابھرتا ہوا نظر آتا ہے ہر حچوٹا ..... ہر بڑا ..... اینا و برگانہ اسے دیکھتا ہے۔ اس کی ہر عادت میں ایک انوکھا ین اور نرالا انداز اور اس کی ہر ادا میں یا کیزگی، شرم و حیاء، صدافت و امانت، نظروں کوخیرہ کرتی ہے جوبھی دیکھتا ہے عقیدت نہ نہی، یک گونہ پیار اورعظمت کا تصور لے کر گزرتا ہے بھراس کی طرف جھکتا ہے۔ بجین بھی نکھرا ہوا تھا، کھیل نہ کود، ا بھرتی جوانی گواہ تھی،نظر کی خیانت، زبان اور گوش ہوش کا تقدس، گواہ تھا کہ نہیں تجھی ہلکا بن نظر نہ آتا تھا۔ یہ بات بڑوں تک بھی پینجی۔لوگوں میں جہمیگویاں، تھروں میں،گلیوں میں، چوکوں کے یا تالوں میں، إدھراُدھر،مجالس ومحافل میں، بھی سنجید گی ہے، بھی اُچٹتے ہوئے، لوگ باتیں کرتے، عجیب نوجوان ہے۔اس کا ہررنگ، کے کے ہرلڑکے بالے ہرجوان سے علیحدہ رنگ ہے۔ نہ ایبا کوئی لڑکا، باادب دیکھا ہے اور نہ اتنا کوئی سنجیدہ، ہاشمیوں کے سرفخر سے تن جاتے اور دستاروں کے شملے ذرااوراونیے ہوجاتے۔

رفته رفته بیه ذکر برطی بورهی عورتول تک بھی پہنچا۔عورتیں باہم بیٹھیں تو اس

نوجوان کی کہانی، کسی نہ کسی انداز میں چھڑ جاتی، خدیجہ بھی سنتی ہی رہتی تھیں۔سوجا ایبا ہی نوجوان، امانت دار اور سچا جب کوئی اور ہے ہی نہیں تو کیوں نہ، اس دفعہ ایپنے کاروبار میں شریک کرلیا جائے۔

پیغام بھیجا، باہمی گفتگو، لین دین کی شرائط، اعتاد و بھروسہ، ساز وسامان، خرید و فروخت، تقریباً ہر موضوع، زیر بحث آیا۔ حضرت ابو طالب کی اجازت سے مشروط معاملات طے پائے۔ چیا جان نے اجازت دیدی۔

قافلے تیار ہونے گئے۔ ہر دو جانب، سامان رسد، سامانِ تجارت اور سامان سخر باندھا جانے لگا۔ خدیجہ نے اپنا ایک تجربہ کار اور بااعتاد غلام میسرہ کو ساتھ تیار کیا لیکن اس کو دی گئی ہدایات کا ایک ایک حرف گواہ ہے کہ بیغلام نگرانی کے لئے نہیں تھا۔ غلامی کے لئے تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میسرہ! لا تَنعُص لَهُ اَمْرًا وَلاَ تَسخَدالِفُ لَدُهُ وَاور نہ ان کی کسی رائے سے تشخیل لفہ دَاُیا ان کے کسی تھم کی نافر مانی نہ ہواور نہ ان کی کسی رائے سے بختی نافر مانی نہ ہواور نہ ان کی کسی رائے سے بختی نافر مانی نہ ہواور نہ ان کی کسی رائے سے بختی نافر مانی نہ ہواور نہ ان کی کسی رائے سے بختی نہ نہ ہوا ہے ہے۔

اے میری ماں خدیجہ! اے ساری کا ئنات کے باشعور انسانوں کی پہلی ماں۔ ام المومنین تیرے انتخاب اور تیرے اعتاد پر ہزار ہا سلام ہوں۔ تیرے اعتاد کا، ایک ایک حرف میری آئکھیں ٹھنڈی کر گیا ہے۔

حضرت ابوطالب نے اپنے سابقہ تجربات کی روشیٰ میں کچھ مشورے دیئے ہوں گے لیکن جومن جانب اللہ پڑھ کرآتے ہیں وہ دوسروں کے اسباق کے مختاج نہیں ، ہوتے۔

حضرت خدیجہ کا مال تجارت ، کے کے سارے تاجروں کے برابرتھا ، بعنی اس سفر تجارت دنیا میں بھی ہر تاجر ہے آپ کا نام اونچا نکلا۔

### إدل كى حضور مص محبت

بردی شان و شوکت سے سفر شروع ہوا۔ چند روز گزرے ہوں گے کہ میسرہ

نے محسوں کیا کہ جب بھی دو پہر کو قافلہ چل رہا ہوتا ہے لوگ سورج کی دھوپ اس کی تمازت اور شدید گرمی کا شکوہ کرتے ہیں لیکن مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔
آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ آخر ایک دن غور کیا اوپر دیکھا تو بادل کا ایک کلڑا، میسرہ کے مقدر پہناز کرتے اور ہدیئے تبریک پیش کرتے ہوئے بولا تو تو نہ جانتے ہوئے اتفاقا ان کا غلام ہوگیا ہے اور تجھے اس سفر میں ان کی چاکری نصیب ہوگئی ہے لیکن مجھے تو خبر ہے یہ کون ہیں۔ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ مجھے بھی فخر ہے کہ میری لیکن مجھے تو خبر ہے یہ کون ہیں۔ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ مجھے بھی فخر ہے کہ میری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ سارے سفر میں جاتے جاتے آتے آتے ، ہاں! سارے سفر میں دھوپ کی ایک کرن بھی ان پر نہیں پڑنے دول گا۔ گرمی کے بجائے ان تک میں دھوپ کی ایک کرن بھی ان پر نہیں پڑنے دول گا۔ گرمی کے بجائے ان تک شفٹہ کی چھاؤں کا سایہ کرنا میرے فرائض منصبی میں شامل ہے اور اُن کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ ٹھنڈک مجھے بھی نصیب ہوتی رہے گی۔ انشاء اللہ

### درخت كى حضور سے محبت

قافلہ چلتے چلتے شام کے ایک شہر بھرہ میں جا کھہرا۔ سامان اتاراگیا اونٹوں کو إدھراُدھر باندھ دیا گیا۔ خیمے لگ گئے، لیکن آپ نے اپنے لئے وہاں ایک قدیم ۔ ۔ درخت کے نیچ کھہرنا پہند کیا۔ آج سے دس بارہ سال پہلے بھی، آپ نے اپنے جیا ابو طالب کے ساتھ سفر تجارت میں اس درخت کے نیچ کھہرنا کے ساتھ سفر تجارت میں اس درخت کے نیچ کھہرنے کو پہند فرمایا تھا جس کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے قریب نہ جاتے تھے۔

مرنظرانداز کی ہوئی چیز آپ کوفطر تا پیند تھی۔ درخت دس بارہ سال پرانی چند دن کی رفاقت کی لذت ہے سرشار تھا اور وہ منتظر رہتا ہوگا۔

> وہ تشریف لائیں ہے ان کا کرم ہے ہے گھر ہے کہاں اُن کے آنے کے قابل

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز بھی اس میں پوشیدہ تھا۔ یہ درخت، ایک

عیسائی صومعہ لیعنی عیسائی عبادت گاہ کے قریب تھا۔ اس درخت کی اہمیت، اس عبادت گاہ صومعہ لیعنی عیسائی عبادت گاہ صومعہ کے عالم کی نظر سے مخفی نہ تھی۔ اس وقت وہاں کے انچارج عالم دین بحیرہ تھے اور اب کے سفر کے وقت اُس صومعہ کے نگران اور انچارج عیسائی عالم دین حضرت نسطورہ تھے۔

حضرت بحیرہ نے بھی پہچان لیا تھا کہ یہ پیارا سانیا راسا بچہ کون ہے۔ اس
کی شان و منزلت کیا ہے۔ صرف اس کی خاطر پورے قافلہ کی خود صومعہ سے
باہر آ کر دعوت کی تھی اور حضرت ابو طالب کو ان کے مرتبہ سے آگاہ کرتے
ہوئے آگے سفر سے رکنے پر مجبور کر دیا تھا اور پہیں سے آپ واپس لوٹ آئ
تھے۔ حضرت نسطورہ نے بھی آپ کو پہچان لیا تھا یہ درخت، اپنی بوسیدگی کی
چھاپ اور گہری کر لیتا ہوگا کہ یہ مندصرف ایک عرش کے دولہا کے لئے بچھا
رکھی ہے۔ کوئی اور نہ یہاں آئے بیٹھے۔ وہ ہر لمحہ اس انظار میں رہتا ہوگا کہ
عرشِ اللی کا راہی کب اس راہ سے گزرے گا جس کے انظار میں میری آئکھیں
بھراگئی ہیں۔

دن تیرے خیالاں و چہ لنگھدا، را تیں سوواں تے تیرے سفنے نے تیری یادِ بنال میرے چن سجنا، جیہوا ساہ آیا اوہ حرام آیا حضرت نسطورہ نے میسرہ کو بلا بھیجا اور میسرہ سے پوچھا۔ میسرہ! بیخض جو تیرا آتا ہے۔ صحیح صحیح تیا بیکون ہیں۔ میسرہ نے کہا، ان کا نام محمہ ہے۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبدالمطلب، دونوں کا وصال ہو چکا ہے۔ ہاشمی ہیں، قریش ہیں۔

حضرت نسطورہ نے کمال عقیدت ومحبت سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جو قبول ہوگئی جب آپ سے اس راہب کی ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، آ داب بجالایا اور کہا۔

الْمَنْتُ بِكَ وَاشْهَدُ آنَكَ الَّذِى ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِى التَّوْرَاةِ فَلَدَّمَا رَأَى خَاتَمَهُ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ اَشْهَدُ آنَكَ رَسُولَ النَّبِيّ الْأُمِّي فَلَدَّمَا رَأَى خَاتَمَهُ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ اَشْهَدُ آنَكَ رَسُولَ النَّبِيّ الْأُمِّي الْأُمِّي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الللْهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْل

لیعنی میں آپ پر ایمان لایا اور میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ وہی شخصیت میں جن کا ذکر اللہ تعالی نے تو رات شریف میں کیا ہے۔ پھر جب اس نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت مبارک دیکھی تو اس کو بوسہ دیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی امی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔

بحیرہ راہب اور نسطورہ کے مقدر جاگے اور وہ درخت بھی۔ محبت رسول میں جموم جھوم گیا۔ وہ آپ کو پہچان گئے۔ کے مقدر جاگے اور وہ اُناء ہم اس پہچان کے ساتھ ساتھ۔ آپ کی تقدیق بھی کی۔ ایمان بھی لائے اور بشارتوں کا ذکر کیا، ان کی بہچان، ان کی تقدیق اور ان کی شہادہ۔ کوسلام بار ہا سلام، درخت کی جڑوں کے بہچان، ان کی تقدیق اور ان کی شہادہ۔ کوسلام بار ہا سلام، درخت کی جڑوں سے لے کر اس کی بوسیدگی کو اور اس کی صدیوں سے انتظار کی ہر گھڑی کو سلام۔

تعلق ہے مرا ہل نظر کے اُس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمہ کے وسلے سے

اک جہاں واقف ہے مجھ سے کیا بتاؤں اپنا نام مجھ کو کہتے ہیں محمہ کے غلاموں کا غلام صلی الله علیه وعلی آله و اصحابه و بارك وسلم

### منبررسول اوراستن حنانه

اسم جامد کہتے ہی اس کو ہیں، جو نہ خود کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی چیز بنائی جاسکے۔ جیسی چیز ہے، جہال ہے، پڑی ہے، پڑی رہے۔ گویا اس کو کسی کی غرض، نہ اس سے کسی کوغرض، اس کی مثال میں، پھر، ریت، بجری، ذری، دیوار، حجبت، لکڑی اور اس فتم کی دوسری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔

انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شار نعمتوں سے نوازا ہے۔علم، عقل، تجربہ، فہم و فراست، غورو فکر اور نہ جانے کیا گیا۔ اسی عقل، علم اور تجربہ سے انسان نے ہمیں جمادات میں شامل کیا ہے۔ انسان کی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جو چاہے آ پ کا حسن، کرشمہ ساز کرے۔

لیکن اگر انسان تاریخ، سیرت، قرآن، حدیث کی ثقه کتابول کا مطالعه کرتا،
اور جس طرح این زنده ہونے، این جذبات کے اظہار، اپی طرف ہے محبت
کرنے اور نفرت کرنے اور تڑینے، پھڑکنے، گلے لگانے، دور ہٹانے کے واقعات
کا اظہار کر چکے ہیں۔ کسی کے دور ہونے پر جدائی برداشت نہ کر سکنے، رونے
دھونے، آنسو بہانے اور کسی کو سینے سے لگانے پر مجبور کرنے کے جوانداز ہم نے
اختیار کئے ہیں۔ کسی کے قریب آنے پر، فرحت ومسرت سے رقص کرنے اور
مجمومنے کا اظہار کر چکے ہیں، ان تمام واقعات کو پڑھتا، تو شاید جمادات ہونے کا
طحن منہ ا

میں ایک لکڑی کاتھم تھا۔مسجد نبوی شریف میں دو چولوں پر کھڑا رہتا تھا۔ پہتہ نہیں، کس کرم فرمانے مجھ پر احسان کیا،مسجد نبوی شریف تغمیر ہوئی اور خشک کٹی ہوئی تھجور کے تنے کو اٹھایا اور لا کرعین مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ااکر کھڑا کر دیا۔

میرے مقدر پر، یقیناً عرشِ اعظم بھی ناز کرتا ہوگا۔ وہ عرشِ الہی ضرور ہے لیکن

میرا مولا، میرا خالق و مالک، تو اس پر بیٹھنے، اس کا سہارا لینے، سے بے نیاز ہے۔
یہ تو وہی جانتا ہے کہ اس نے اس کو کیوں تخلیق کیا اور عرشِ الہی پر کون جلوہ فر مائے گا
لیکن میر ہے ساتھ تو عرش کا دولہا، جب چاہتا، کرم فر ما تا، آ کر کھڑا ہوجا تا، میر ہے
ساتھ طیک لگا لیتا۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے۔

جھلے لوگو! جو دنیا کی ہے سہارا چیز کا سہارا بن کرتشریف لائے۔ بے جاروں کے جارہ بن کرتشریف لائے ، انہیں میر ہے سہارے کی ضرورت تھی؟

وہ تو مجھ مردہ کو زندگی بخشنے آئے تھے اور مجھ مردہ کو زندہ فرما دینے آئے تھے۔ یہ کرم کی بہار ایک عرصہ رہی۔ کہتے ہیں اللہ تعالی کے سوا، ہر چیز فانی ہے۔ میری بہار پر بھی خزاں آنے کا وقت آگیا۔

مسجد نبوی شریف میں جا ناروں کی، پروانوں کی، غلاموں کی، تعداد ہوئے گئی، ارشادات کا سلسلہ بھی طویل ہونے لگا۔ دیر تک سرکار دو جہاں کو کھڑا رہنا پڑتا۔ آپ کے غلاموں میں ایک صاحب حضرت عباس بن سہل بڑھئی یعنی کار پینٹر ترکھان تھے۔لکڑی کا کام خوب جانتے ہوں گے۔انہوں نے ایک دن یہ تجویز پیش کی۔ کریم آقا، جب آپ وعظ ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو جو ہم میں سے دور ہوتے ہیں، وہ دور ہونے کی وجہ سے زیارت سے محروم رہتے ہیں۔ دوسرا آپ کو دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے تکیف ہوتی ہے۔ اگر آپ اجازت عطا فرما کیں تو میں لکڑی کا منبر بنا کے لے آؤں۔جس کے اوپر بیٹھ کر آپ وعظ و لیے تان کی اس جائز پیش کش کو قبول فرمایا اور منبر بنانے گی اجازت عطا کھڑا کردیا۔

مَايننطِ قُ عَنِ الْهَولِي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوْطِى كَى شَان واللَّحْطيب،

خطبہارشادفر مانے کے لیے اس کے اوپر جلوہ افروز ہو گئے۔

میرے لیے جدائی کا بیر پہلا لمحہ تھا۔ بیفراق برداشت نہ کرسکا۔ چیخ اٹھا، محفل پاک میں بیٹھنے والوں حضرت عباس بن سہل بن سعد الساعدی، حضرت مطلب بن ابی وداعہ رضی اللہ تعالی عنہما نے، میری کہانی بیان کرتے ہوئے جو بیان فرمایا، میں یوں رور ہا تھا جیسے کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور ماں مامتا کی ماری بیچ کے فراق میں سارے زمانے کو رلا دینے کا انداز اختیار کر کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ یامیں روتے ہوئے بیل کی طرح آ واز نکال رہا تھا۔

ماں کوتو شاید بھی صبر آہی جاتا ہوگا، میں تو شاید تا قیامت صبر نہ کرسکتا۔ میری تو چینیں نکل گئیں، میرا کلیجہ اور جگر بھٹ گیا۔ میں روبھی رہاتھا، فریاد بھی کررہا تھا، اور کہہ بھی رہاتھا

> کششے کہ عشق دارد نہ گذار دت بدنیسا بخازہ گر نہ یائی بہ مزار خواہی آمد

اے میری زندگی کی ہرتار کی زندگی ، میرے عشق میں ، میری طلب میں ، اور میری طلب میں ، اور میری طلب میں ، اور میری جاہت میں ، وہ کشش ہے کہ آپ کو چھوڑے گی نہیں اگر آپ میرے جنازے پر نہ آئے تو آپ کومیرے مزار پرضرور آنا ہی پڑے گا۔

تک بیتری والیا کیکھ میرے میرے ہتھ وچہ ونگیاں لیکاں نے کرے ہتھ وچہ ونگیاں لیکاں نے کروں ول میرے کا میاں ہور تریکاں نے کروں ول والمحرم آوے گا

رں روں رہ سرا ہوئے۔ قربان جاؤں، آپ کی محفل میں بیٹھنے والوں نے بھی میری زاری سن لی۔ سندنہ

دور ونزدیک سے ہرایک کی فریاد سننے والے ماہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توسنی ہی سنی تھیں، عَنِیدٌ عَلَیْهِ مَاعَنِتُمْ کے دردی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف سے ہی سنی تھیں، عَنِیدٌ عَلَیْهِ مَاعَنِتُمْ کے دردی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف سے

اترے۔ مجھے کلاوے میں لیا، سینے سے لگایا، جذبات کا عرصہ اگر چہمحوں تک محدود اس

تھا، کیلن میرے لیے تو ایسا تھا جسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ پناہِ بے کسال کی پناہ

میں آ رہا، تو میری بندھی ہوئی گھگی سسکیوں میں بدل گئی۔ در دِ دل تھم گیا۔ نیند آ گئی پروانے کو۔

باخبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے رونے کا سبب کیا بوچھنا تھا۔ اور شاید میں بیان بھی نہ کرسکتا، البتہ آ بے نے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا: کیا جاہتے ہو، اگر جا ہو، تو الی جگہ لگا دوں کہ تو پھر تر و تا زہ ہو جائے اور پھر سے بھلدار ہو جائے اور دنیا تیرے پھل سے فیض یاب ہواور تیرا پیف قیامت تک جاری رہے۔ عرض کیا،حضورصلی الله علیه وآله وسلم ، بنده برور، ذره نواز، دنیا نو بھر دنیا ہے اورائے فنا ہی فنا ہے۔ اِقْتَ رَبَةِ السَّاعَةُ كا نقارہ نج رہاہے۔ آج نہیں تو كل ختم ہو جائے۔اگر زندگی بخشنی ہے تو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیں۔لیکن بیہ ہمیشہ کی زندگی بھی مَـــرَافَـقَتَكَ كی شرط ہے مشروط ہے۔ لینی اس زندگی میں بھی آ ہے كا قرب حاصل ہو، آی سے دوری تو عذاب ہے عذاب،خواہ یہاں کی ہویا وہاں کی۔ میرے کریم نے کرم فرمایا، میں نے آخرت کی زندگی میں آپ کا ساتھ طلب کیا تھا، آپ نے اس زندگی میں بھی اینے قدموں میں سلالیا، پھرکرم بالائے کرم بیرکیا کہ مجھے بے نام ونشان نہ رہنے دیا۔ مجھے قبر بنا کر دفن فرمایا۔اس برایک مینار کھڑا کر دیا۔ جسے دنیا آج بھی استن حنانہ سے یاد کرتی ہے۔

آپ کو یاد ہے کہ آپ تو خطبہ ارشاد فرمانے والے تھے۔ آپ کا خطبہ وی اللہ تھا۔ سبحان اللہ! لیکن درمیان میں ایک دکھی کی فریاد سن کر، خطبہ ہی ارشاد فرمانا بھول گئے اور میراد کھ بانٹنے گئے، ہاں نبی ہوتا ہی وہ ہے جو د حمة للعلمین ہو۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو دحمة للعلمین ہو۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے، جسے اپنے چاہنے والوں کا دکھ درد بے چین کر دے، بے قرار کردے اگر آپ بیکرم نہ فرماتے، میں تو خاک میں مل کربھی کا خاک ہو چکا تھا۔ لیکن آپ کے قرب نے لذتِ قرانواں سے سرشار کیا۔ خود تکلیف اٹھانا، دوسرول کو آرام پہنچانا، یہ نبیوں کا اور ان کے جانشینوں کا شیوہ ہے۔

### ایک میں ہی اس کا دیوانہ نہیں ہوں دوستو اس حسیس کو جس نے بھی دیکھا وہی شیدا ہوا

عشق

> تو عشق میں ناکام ہے تیری محبت خام ہے

تُوعشق حقیقی اور مجازی کے چکر میں نہ پڑے عشق،عشق ہی ہوتا ہے، اگر عشق میں آرے سے کٹنا، کھال کھنچوانا،صلیب کوخود اپنے کندھوں پر اٹھائے کچرنا، کوئی سابیٹجر ملے، اور نہ قطرہ آب ملے، توسمجھ لے،عشق کی سیڑھی چڑھ رہا ہے۔

عشق نگر کی ہوا ئیں، درختوں کو زرد کرتی ہیں، پنے نوچتی ہیں، دیئے بجھاتی ہیں، چھتیں اڑاتی ہیں اور ریزے ریزے فضامیں بھیرتے دیکھی ہیں۔

عشق کی دھرتی میں صرف ایک ہی فصل آگت ہے اور وہ فصل ،ورد کی فصل ہے، فضا کیں سسکیاں بھرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اس راہ میں دیئے جلانے کے لیے جگر کا خون ڈالنا پڑتا ہے اور آگ جلانے کے لیے مڈیوں کا بالن، بالنا پڑتا

عاشق پرسونا، حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، مرد پرسونا، حرام ہوجاتا ہے۔ میں نے ایک دن، نیند سے پوچھا، تو عاشق کے گھر میں، کیول نہیں آتی،
کہنے گئی، میرا گھر اس کی آئی صیل ہیں، اور اپنے گھر میں آنے کو، کسی کا دل نہیں جا بہتا، لیکن جب بھی میں کسی عاشق کے پاس آتی ہوں تو اس کی آئی صیل جو میرا گھر ہے اس میں کسی اور کو بسا ہوا دیجھتی ہوں، تو غیرت اور شرم سے واپس لوٹ جاتی ہوں۔

جب عاشق، عشق اور معثوق میں اتحاد ہو جاتا ہے تو مست، ساقی اور شراب سب ایک ہو جاتے ہیں، شاگر د، استاد اور کتاب میں تمیز باتی نہیں رہتی۔
عاشقاں را خود مدرس، حسن دوست
دفتر د درس دسبق شاں روئے دوست
عاشقوں کا مدرس ومعلم خود محبوب کا کسن ہوتا ہے۔ عاشقوں کا درس
سبق اور سب کچھ محبوب کا چہرہ ہوتا ہے۔

عاشقال را با سنج و حشش درکار

عشق کو جار بانچ اور سات ہے کوئی سرور کارنہیں ہوتا۔ بینی عاشق، حساب میں نہیں پڑتا۔ گن گن کے نام لینا، عشق کی تو ہین ہے، اس کا مقصد، صرف اور صرف یار میں جذب ہوجاتا ہوتا ہے۔

عشق دے جھلے ای بازی لے گئے عقلمنداں ایویں عمراں گالیاں

دانہ پانی اورمٹی میں جذب ہوتا ہے، تو سات سو دانے پیدا ہوتے ہیں۔
انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مأة حبة اگرول کی زمین میں، اشکول کے
پانی کا اور یادِمجوب کا دانہ، کاشت ہوجائے توعشق کی کارفر مائیاں دکھ!
ہم بھی کسی کی جاہ میں مجذوب ہو گئے، پھر محبوب، خود، منبر سے اترا، اور
کلاوے میں لیا، سینے سے لگایا، پھر در دِ دل تھم گیا، نیند آگئ پروانے کو۔

نہیں گر مونس وغم خوار مراکوئی دنیا میں تو پھر بیسر پہ میرے ہاتھ رکھنے کون آتا ہے کوئی تو ہے احساس ہے ہم غم کے ماروں کا سفینہ کوئی تو اپنا کنارے سے لگاتا ہے سفینہ کوئی تو اپنا کنارے سے لگاتا ہے

(شيخ عطاء الرحمٰن ايْمه ووكيٺ)

## صلی الله علیه و آله و باد ك و سلم گوشت، هنژیا، آثا، سالن كی حضور صلی الله علیه و آله وسلم سے محبت اور

### آئي اطاعت

ہم سب ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، بے جان، بے زبان، بے حس و بےحرکت، جامد و ساکت، نه ہوں نه ہاں۔ اس لیے ہم مکلّف بھی نہیں۔ جس طرح آپ مكلف ہیں۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ باختیار ہیں، ویسے ہم باختیار نہیں، آپ کسی کا حکم مانیں، مانیں، نہ مانیں، نہ مانیں، نہ مانیں، ہم ایسا تہیں کرسکتے۔ ہم بے زبان، بے جان، بے حس و بے حرکت اور جامد و ساکت ہونے کے باوجود، ہماری کوئی حرکت، ہمارا کوئی قدم، مالک کی مرضی کے بغیر اٹھ تہیں سکتا، ہر لمحہ حکم خداوندی کے پابند اور منشاء خداوندی کے جا ہنے والے ہیں۔ غزوهٔ خندق میں بھی جاری بھر پورشمولیت رہی، الحمدللّٰد، خود جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وست مبارک میں آنے والی خوش قسمت کدال کی معجز نمائیاں، گزشتہ سطور میں آپ پڑھ آئے ہیں۔اس نے کس انداز میں سخت ترین چٹان کوتوڑا، پھر سے نکلنے والے شعلہ جات سے ماحول کومنور کیا کہ شام و فارس اوریمن کےمحلات تک نظر آنے لگے اور مستقبل قریب میں ہونے والی فتوحات اور ان ملکوں پر قبضہ کرنے کی جا بیاں ،کس طرح جانِ ہر عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے

دست مبارک میں دے دیں۔ بیسب آپ پر واضح ہے۔

سخت ترین سردی اور جاڑے کا موسم تھا۔ ایمان لانے سے پہلے کا بنی غالب کا ایک سفیہ اوراحمق انسان، ابوسفیاں پورے عرب قبائل کو جمع کر کے مدینہ منورہ کی ایک جھوٹی بستی پرحملہ آور ہونے والا تھا۔ خود مدینہ منورہ میں بھی مار ہائے آستین کی کمی نہ تھی۔ اور وہ بھی ہر بہانے، قدے، شخنے، در ہے، ہرانداز سے کسی نہ کسی صورت ڈنگ مارنے کا موقع ہاتھ جانے نہ دیتے تھے۔

جا نارانِ مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام بیرونی سازشوں اور کبیدہ خاطری کے اسباب کے ساتھ ساتھ، بھوک افلاس اور تنگدتی کے عفریت کا مقابلہ بھی کررہے تھے۔ کم بخت بیٹ کی جوع اور بھوک نے، بڑے بڑوں کے ایمان ہلا کررکھ دیئے لیکن یہ نہ جانے کس مٹی کے خمیر میں گندھ چکے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی مخالفانہ حربہ، ان کے ایمان کی مضبوط دیوار میں رخنہ نہ ڈال سکا۔ بلکہ اور زیادہ جوش و ولولہ سے کدال چلاتے، اور اپنا اپنا حصہ کھود نے میں سبقت کا جذبہ قابل دید تھا۔خود جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و کہ منا مان کی کیفیات د کمھر بڑی رفت کے ساتھ یہ دعائیہ شعر گنگنارہے تھے۔

اِنَّ الْعِسيُّ شَيُّ الْاَنِحِ اَ الْاَحِرَةَ فَاغُفِرِ الْانْصَارَ وَالْهُ اَلْاَجْرَةً ، وشبراصل زندگی ، تو آخرت کی زندگی ہے، اے میرے

یعنی بلاشک و شبہ اصل زندگی ، نو آخرت کی زندگی ہے، اے میرے خالق و مالک! نو انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما دے۔ جان کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس سے نکلنے والی دعا سے

مست ہوکر،خود مزمیلِ انسانیت صحابہ کرام صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم بھی گنگنانے لگیے نَدِّے اُلَّا اِللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْہُ وَاللّٰہِ عَلَیْہُ وَاللّٰہِ عَلَیْہُ وَاللّٰہِ عَلَیْہُ

عَـلَـى الْـجِهَادِ مَا بَقِينَا ابَدًا

لینی ہم راوعشق و محبت و مستی کے وہ مسافر لوگ ہیں جنہوں نے جانِ کا کنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے بیعت کی ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں، حق کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاو کرتے ہی رہیں گے۔

یہ جیب کیف وسرور کا عالم تھا۔ بھوک وافلاس سے تین دن سے ایک لقمہ بھی نہ ملنے پر، جسما نقابت فطری امر ہے۔ لیکن قلباً اور ایماناً پختگی کے انتہائی عالم میں بھی اپنے اپنے حصہ کی خندق، ذوق وشوق سے کھودر ہے تھے۔
میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے غلاموں کی اس کیفیت کو دیکھ دیکھ مسرور ہو۔ تے اپنے ایک غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار مسرور ہو۔ تے اپنے ایک غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار بڑھتے تھے۔

السلّهُ مَّ لَـوُلا اَنْتَ مَا اهْتَدَیْنَا ولا تَسصَدَّ فُنِسَا وَلا صَلَیْنَا اے ہمارے دب کریم! اگر آپ مہر بانی نہ فر ، تے تو نہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے نہ صدقہ وخیرات کرتے اور نہ ہم نماز ادا کرتے۔ فَسانُسْ فِي لَسَنَ اَفْسَدُ مَسَالِ اَنْ لَا قِیْنَا وَثَبِّسَتْ اَفْسَدَامَ مَنْ اِنْ لَا قِیْنَا

اے اللہ تعالیٰ! ہم پراپنے کرم سے چین وسکون اور اطمینان نازل فرما اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم فرما۔

حضرت عمرو بن عوف رضی الله عنه کی زبانی آپ نے یہ بات سی ہوگی۔ ان کی بیان کردہ روایت کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضرت سلمان رضی الله عنه، حضرت حذیفه رضی الله عنه، حضرت نعمان بن مقرن المذنی رضی الله عنه، اور جید انصاری صحابہ کے حصہ کی جالیس ہاتھ خندق کھود رہے تھے کہ ہمارا ایک بھائی کے حصے کا پھر اڑ گیا۔ صحابہ نے بڑا زور لگایا لیکن اس نے نہ ٹوٹنا تھا اور نہ ٹوٹا۔ اس کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ آئے ہیں۔

اسی دوران، ایک صاحب نے ہمدر دِانسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! تین دن سے کوئی چیز کھانے کو میسر نہ ہونے کی وجہ سے قوتِ برداشت جواب دے رہی ہے۔ ہم نے اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے بیٹ پر پھر باندھ رکھے ہیں۔ جانِ کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابا صرف اپنے بیٹ مبارک سے قیص اٹھائی، تو صحابہ دیکھ کر چیران رہ گئے کہ ہم نے تو ایک ایک بیشر باندھا ہوا ہے اور جانِ ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹ یر دو پھر باندھ رکھے ہیں۔

یہ کیفیت تو سب صحابہ کرام کی تھی لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ تو برداشت نہ کرسکے۔ خاموثی سے اٹھے، گھر گئے، بیوی سے کہا، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، آج میں نے جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھی ہے اور میں برداشت نہیں کرسکا کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ بیوی نے کہا چند سیر جوکا آٹا ہے اورایک جھوٹا سا بکری کا میمنا ہے۔ بکری کا بچہ ذرج کرلو، میں آٹا گوندھ لیتی ہوں اور تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاموثی سے عرض کردو، ایک دو جو آپ کے قربی صحابہ ہیں ان کو ساتھ لے آئیں اور دیکھنا احتیاط کرنا کہیں مجھے زیادہ دوستوں کو دعوت دے کر رسوانہ کردیا۔

انہوں نے کہا فکر نہ کر، مجھے نہیں پتہ کہ گھر میں کتنا کھانا ہے۔ خیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنچے اور انہائی سرگوشی میں موقع تلاش کر کے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! انہائی مخضری دعوت ہے۔ قبول فرما کمیں۔ دوا کیک ساتھی لے لیں۔ اور خاموشی سے تشریف لے آئیں اور ماحضر تناول فرما کمیں۔ آپ تشریف جولا کمیں گے تو احسان ہوں گا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت بیش کی اور حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام خندق کھودنے والے اصحاب کو یاد فرمایا۔ سب غلام حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام خندق کھودنے والے اصحاب کو یاد فرمایا۔ سب غلام حاضر ہوئے۔ آپ کی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ چلو جابر کے گھر چلیں۔

حضرت جابرضی اللہ عنہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یوں محسوں ہوا، جیسے ان کے سر پر گھڑوں پانی پڑ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، جانثاروں کی ایک کثیر تعداد جن کی تعداد ایک انداز ہے کہ مطابق ایک ہزار کے قریب تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی چاروں ناچار اٹھ کھڑے ہوئے اور آ گے آ گے چل دیئے البتہ حضور نے آ واز دے کر فرمایا: جابر! میرے آنے تک ہنڈیا سے ڈھکنہ نہ اٹھانا اور نہ آئے سے کپڑاا تارنا۔

ریکم شاید ہمارے آقانے ، ہماری خدمات پر پردہ پوشی کے لیے ارشاد نرمایا تھالیکن عشق اور مشک کبھی چھپائے چھپتے ہیں۔ ہم سب کو، آٹے کو، گوشت کو، شور بے کو، ہنڈیا کو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ہاتھوں کو، ان کی ہمتوں کو، ان کے حوصلوں کو، چو لہے کی آگ کے ہر شعلے کو، آج اپنی اپنی وفادار یوں کا شہوت فرمادی اور جوشِ عشق میں ہوش کا شہوت فراہم کرنے کے لیے ہماری پردہ پوشی فرمادی اور جوشِ عشق میں ہوش کا دامن مضبوط رکھنے کے لیے پردہ ڈالے رکھنے کا تھم عطا فرمایا۔

ورنہ جس طرح سیرہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زمین کے سنگلاخ سینے سے حضرت اساعیل علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے نکلنے والے پائی اور اس کے جوش کو زم زم کہہ کر روک دیا تھا ورنہ شاید وہ اپنے جذبات پر قابونہ پاسکتا اور اپنے سوتے اسنے کھول دیتا کہ ساری زمین کا تنات کے کونے کونے تک پہنچ جا تا پہنچ تو وہ اب بھی رہا ہے لیکن وہ انداز کچھ اور ہوتا لیکن شاید اتنا احر آم قائم نہ رہتا، جتنا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زم زم کہنے سے ہوا کہ چیز کی کثرت نہ رہتا، جتنا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زم زم کہنے سے ہوا کہ چیز کی کثرت

ہے پایاں، اس کی قدرومنزلت کو کم کردیتی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ جلدی جلدی گھبراتے ہوئے افقال و خیزال، گھر پہنچے اور ایک ہی سانس میں سارا واقعہ سا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بندی بڑے وصلے والی تھیں۔ پوچھا! میرے سرکے تاج! آپ نے خود سارے صحابہ کو دعوت دی ہے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ارشاد فر مائی ہے۔ کہنے لگہ، تھلیے! میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شام کا کھانا آج آپ ہمارے ساتھ وسلم! دو چارساتھی لے کرتشریف لائیں۔ اور شام کا کھانا آج آپ ہمارے ساتھ تناول فرمائیں۔ ابھی میرے منہ میں یہ الفاظ تھے کہ آپ نے سب کو دعوت دے دی۔ اب بتا! میں وہاں کیا کرتا تو اس اللہ تعالیٰ کی بندی نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا دی۔ اب بتا! میں وہاں کیا کرتا تو اس اللہ تعالیٰ کی بندی نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا دعوت والے جانیں یا دعوت والے جانیں۔ واللہ اعلم و دسو لہ بالصواب۔

حضرت جابر رضی اللّه عنه کوبھی حوصلہ ہوگیا۔ اتنے میں جانِ بہار و جان عالم و عالم اسلی اللّه علیه وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے جلومیں تشریف لے آئے۔ آپ عالمیان صلی اللّه علیه وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے جلومیں تشریف لے آئے۔ آپ نے منه نے آتے ہی پہلے ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھایا۔ کچھ پڑھ کر اپنا لعاب دہن یعنی اپنے منه مبارک ڈالا۔ پھر آئے کو بیشرف عطا فرمایا۔

یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زبانِ مبارک تھی جوصرف ہم جماوات ہی سمجھ سکتے تھے۔ بس ہم سمجھ گئے کہ آ ب سرکار کیا جا ہتے ہیں۔ ہمیں اپنے دامن کی تنگ دامانیوں کی ساری طنابیں توڑ پھوڑ دینے کا حکم تھا اور جوشِ محبت میں ہوش کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنے کا ارشاد تھا۔ اب ہم نے خاموشی سے، اوب کا دامن تھامتے ہوئے اپنا سلسلہ اور کنکشن، منبع فیض سے جوڑ دیا اور اپنا کام شروع کردیا۔

ہادی انس و جن ، منتظم اعلی برزم امکان صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاوفر مایا:

وس وس آوی بلاتے جائیں اور کھانا کھلاتے جائیں۔ پیتنہیں حضرت جابرضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ کے ہاتھوں میں چولیے کی آگ کی پکاوٹ میں، تو ے کی خدمت، آٹے کی روٹی بنے تک کے سفر میں آسانیاں، جلدیاں اور سُرعتیں اور برکتیں کہاں سے آگئیں۔ وہ اکیلی ہی پکارہی ہیں، لوگ آرہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روٹیاں، سالن اور بوٹیاں برتوں میں ڈال ڈال کر پیش کئے جارہ، وس دس آدی کھانا کھارہے ہیں اور بیسلسلہ تادم آخر جاری وساری رہا۔ نہ آٹا کم ہوا، نہ بوٹیاں کم ہوئیں، نہ چولہا جلانے میں دقت ہوئی، نہ تو کے نہ روٹیاں جلائیں، نہ شور ہا کم ہوا، نہ بوٹیاں کم ہوئیں، نہ جابر صاحب کی ہمت نے ساتھ چھوڑا، نہ سحابہ کرام جو تین تین دن سے بھوک سے تلملا رہے تھے، نہ ان کے صبر کے تارٹوٹے ہوئی کہ آخری دس آ دمیوں نے بھی کھانا کھالیا۔ جانِ کا نات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز میں جان ڈال دی، خود بھی کھانا تناول فر مایا پھر صلی خانہ نے کھانا کھایا۔

ذرا سوچیں! اس اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ایک ہزار انسان کے لیے روٹیاں پکاتے پکاتے ہاتھ کیوں شل نہ ہوئے، اس کی ہمت نے جواب کیوں نہ دیا، پھر اس کے بعد تھکاوٹ سے دس دن جاریائی پہ کیوں نہ پڑی رہی۔

غرض ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے حصہ کی خدمت میں کمی نہ آنے دی، اگر کہیں بھی کوئی کوتا ہی سرز د ہوئی ہوتی تو ہمارے اس واقعہ کے خلوص وللّہیت کی خوشبو آج تک اس واقعہ کے پڑھنے اور سننے والوں کومسحور نہ کررہی ہوتی۔

ثابت ہواحضور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جنوں اور انسانوں کے رسول نہیں وہ ہمارے بھی رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ جب آپ نے آپ نے میں، ہنڈیا میں، لعابِ وہن ڈالاتو ہم سمجھ گئے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہنڈیا کا اپنا دامن، تو بیچاری کا انتہائی مختصر تھا لیکن تنگ دامنی کی اسے شکایت نہ تھی

کہ اسے خبرتھی کہ لعابِ دہن ڈالنے والا علاجِ تنگی داماں بھی جانتا ہے۔ پھر اس
نے اپنی طرف نہ دیکھا کچھ پڑھ کر پھو نکنے والے کی ذات پرنظر رکھی۔
تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا
ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے

گوشت تھا ہی کتنا، چند بوٹیاں، جو دس بیس افراد زیادہ سے زیادہ کھا سکتے ہے۔
تھے۔لیکن بوٹیوں میں،شور بے میں،نمک میں، مرچ میں،مصالحے میں، برکت ڈالنے والے پرنظررکھی اور ہر چیز بڑھتی چلی گئی کہ یہی تھم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور اس کی محبت میں اس کے تھم کی تعمیل ہمارا فرض تھا۔

آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ کے ہاتھوں کا پوچھا ہی نہیں۔اس اللہ تعالیٰ کی نیک بندی جس نے حضرت جابر کوتیلی دیتے ہوئے کہا تھا اگر آپ نے خود احبابِ رسول کو دعوت دی ہے تو ذرا فکر و تدبر کی بات ہے لیکن اگر جان کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی ہے تو وہ جانیں، وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَیْهُ ۔ پھر اس نیک بخت کے ہاتھوں کی پھر تی، چو لہے میں ڈالے جانے والے ایندھن کی کمال سرعت اور تیزی وطمازت، و یکھتے جائے۔ اور ایمان کو تازگی بخشتے جائے۔ اور ایمان کو تازگی بخشتے جائے۔ ایک ہزار انسان نے آخر کھانا کھایا اور بیٹ پھر کر کھایا، وہ ساری روٹیاں، وہ چو لہے کی تیاری، وہ لکڑیوں کا جلانا، آپ کے سامنے ہے۔

دراصل حضرت جابر کے گھر میں ایک بے جان اشیاء کا بورا قافلہ مصروف عمل ہوگیا۔ نہ داد طلب کی اور نہ اس کی جا ہت تھی۔ صرف اظہار محبت کا ایک عاجز انہ کا اظہار ہے۔ جوانہوں نے کر دیا۔ اظہار ہے۔ جوانہوں نے کر دیا۔

جب آپ سب کے جانی سیر ہو گئے تو ہم بھی سیر ہو گئے۔ ہمارے سیر ہوئے۔ ہمارے سیر ہونے کئے۔ ہمارے سیر ہونے کی خوشیواتی پھیلی کہ آج ایک ہزار چارسوسال سے آگے برطے کر ۲۸،۲۸ برس ہونے گئے ہیں وہ خوشیواب تک ماندنہیں پردی۔

## خوشبو ہے کہ اب تک نہیں جاتی میرے گھرسے اک شب کوئی مہمان مرے گھر میں رہا تھا عصاءِمصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

آپ نے پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے آنہائی لاؤلے اور بیارے نبی حضرت مویٰ علیہ السلام کے پاس ، ایک عصاءتھا جس رات آپ کوکو وطور پر آپ کو آپ کے منصب نبوت سے آگاہ فر مایا گیا اور ذات باری تعالیٰ نے شرف ہمکلا می بخشا تو وہ عصاء اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں تھا بلکہ اس پاکم محفل میں ، اس عصاء کا ، با قاعدہ تعارف ہوا۔ مالک نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھا، اے مویٰ! یہ با قاعدہ تعارف ہوا۔ مالک نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھا، اے مویٰ! یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے ، عرض کیا، ہے کے ہاتھ میں کیا ہے ، عرض کیا، ہے کے ہاتھ میں کیا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ڈنڈ ہے ہے وہی کام لیتے تھے جو ساری دنیا لیتی ہے۔ اب عہدہ نبوت ہے آگے اس سے صرف وہی کام لیے جاتے تو نبی اور غیر نبی میں کیا فرق رہ جاتا۔ اس لیے مالک نے فرمایا: اے میر ہے بیار ہے نبی! اب آپ اورعوام ایک جیسے نہیں اب یہ ہماری مخلوق وہ کام ہمارے تھم ہے آپ کے لیے کرے گی، جو غیر نبی دنیا کا کوئی انسان بھی ، اس سے وہ کام نہیں لے سکتا۔ ہم خود قانون بنانے والے، خود نافذ کرنے والے، ہم خود ڈیوٹیال لگانے والے، ذمہ داریاں عطا کرنے والے، آج سے عصاء، آپ پھر پر ماریں، تو پانی کے چشم جاری کرے، پانی پر ماریں تو خشک راستے بنادے، آپ ہاتھ میں رکھیں تو عصاء اور ڈنڈا، آپ کے ہاتھ میں رکھیں تو عصاء ہزاروں سانپ، بچھواور زہر ملے جانورہ ضم کر جائے اور اثر دھا اور اثر دھا بھی ایسا کہ ہزاروں سانپ، بچھواور زہر ملے جانورہ ضم کر جائے اور اس کا بیٹ موٹا نہ ہو۔ اور جوکام آپ اس سے پہلے لے رہے تھے وہ بھی جاری وساری، آپ سہارا لے کر جوکام آپ اس سے پہلے لے رہے تھے وہ بھی جاری وساری، آپ سہارا لے کر کوگی ہو کے لیے درختوں سے سے اور ٹرہنیاں تو ٹر کھڑے ہیں۔ آپ ہر یوں کے لیے درختوں سے سے اور ٹرہنیاں تو ٹر

سکتے ہیں، یہ آپ کا ہمراز بھی ہے، ساتھی بھی ہے، معجزہ بھی ہے، اور معاون بھی۔
لیکن بیہ عصاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخصوص تھا۔ بیہ سارے کام، صرف وہی عصاء کرسکتا تھا اگر کوئی اور عصاء آپ بکڑتے تو شاید بیہ سارے کام اور بیہ ساری خدمات وہ انجام نہ دے سکتا۔

ہاں! البتہ اگر سید عالم، جانِ کا ئنات ، راحتِ جانِ حزیں، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتو اس کا رنگ ہی اور ہے آپ تو جس کو اشارہ فرمادیں وہی حکم کا پابند اور ہروہ کام کرنے لگے، جو دنیانے دیکھے نہ بھالے۔

ہوں تو میں بھی ایک عصاء، جانِ ہر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شرف بخت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شرف بخت ہوا تھا کہ میں آپ کے خانہ اقدس میں بڑا رہتا۔گاہے گاہے،حضور سرایا نور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی استعال فرماتے تھے۔

غزوہ خندق کے بعد کفار کی ناکامیوں اور نامرادیوں کے باوجود، چند برنفیب و بد باطن ایسے بھی تھے جوریشہ دوانیوں میں گےرہتے تھے۔ انہیں اسلام کے نام پرمجت والفت اور مساواتِ انسانی کی خیرات کا بٹنا اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ اپنی ناکام سازشوں کی پھوٹکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے تھے۔ چگاڈر کو سورج کی شعاعوں کا چار دانگ عالم میں پھیل جانا اور اندھیروں کا دور ہونا اچھا نہیں گتا، انہی بدباطن، بد بحت و بدنصیبوں میں ایک بدنصیب خالد بن سفیان بن فتیج تھا جو اپنے دوستوں، ساتھیوں، اور اپنے تعلق داروں کو جمع کر رہا تھا تاکہ وہ سب نظام مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہتاب عالم تاب پرتھو کئے والوں میں اور مخضوب وضالین میں اپنا نام شامل کر لے۔

راحت و جان عالم صلی الله علیه وآله وسلم کواس کی اطلاع ملی تو حضور جان عالم صلی الله علی تو حضور جان عالم صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے معمول کے مطابق اس فتنہ کو بھی ابتداء ہی سے ختم کرنے اور نیست و نابود کرنے کا ارادہ فرمایا۔

آپ سرکار ابد قرار صلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عنه کو یا و فرمایا اور اس مذکور خالد بن سفیان بن فتیج البذلی کے بارے میں بتایا اور فرمایا اور اس کا انتظام کیا جائے اور فرمایا ، اس فتنہ کی سرکو بی کردی جائے۔

حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے اشارہ پاتے ہی تکوار کو اپنے گئے میں مماکل کیا اور اس کی طرف چل دیے۔ نماز کا وقت تھا، انہیں فکر لاحق ہوئی کہ اگر نماز براجنے لگا تو تھم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے گی۔ وشمن کے علاقہ میں جاکر برجی تو وہ میرے مسلمان ہونے پر آگاہ ہو جائیں گے۔ دل نے فیصلہ کیا تھم کی تعمیل میں بھی تاخیر نہیں ہونی چا ہئے۔ وشمن کو بھی خبر دار کرنا مناسب نہیں اور مالک تعمیل میں بھی تاخیر نہیں ہونی چا ہئے۔ وشمن کو بھی خبر دار کرنا مناسب نہیں اور مالک کے حضور سے حاضری سے محرومی پر راحتِ جان و ول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی میں بھول گی۔ لہذا سواری پر سوار ہی نماز کی نیت باندھ لی اور آشاروں کنایوں سے رکوع و ہود کی تحمیل کرتے گئے، کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی اور اشاروں کنایوں سے رکوع و ہود کی تحمیل کرتے گئے، کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی اور دشمن کی طرف سفر بھی جاری رکھا۔

حتی کہ آپ خالد الہذی کے ڈیرے تک پہنچ گئے۔ اس نے آ ہٹ پاکر پوچھا، من السوجل ،کون ہے۔ آپ نے فرمایا: میں نے ساہم مسلمانوں کے خلاف تیاریوں میں مصروف ہواور دن رات اس کرب میں مبتلا ہو۔ اگر میرے لائق کوئی کام ہوتو میں حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے سوچا ہوگا۔ یہ بد بخت کب تک اس کرب اورقلق میں مبتلا رہےگا۔ اس کرب سے نجات دینے میں اس کی مدوکرنی جا ہے۔

اس نے بیہ مجھا، بیہ میرا ہمدرد اور ساتھی ہے اور آپ کو اپنے راز میں شامل کرلیا۔ غصے و تعصب کی آگ کے جلاپے، اپنوں اور غیروں میں امتیاز کی صلاحیتیں، چھین لیتے ہیں، اس لیے فوراً آپ کو اپنا ہمراز بنایا۔ آپ کو ساتھ لیا اور کسی اور بدنصیب کو اس دلدل میں پھنسانے کے ممل اور منصوبے کی تحمیل میں چل

راست میں حضرت عبداللہ نے محسوں کیا کہ اب وقت آگیا ہے، اسے دنیا کے جہنم سے نکال کرموت کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ آپ نے موقع پاکر تلوار درمیان سے نکالی اور بجل کی سرعت سے اسے سر پرغرور کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ اپنے فرض کی تکمیل کے بعد آپ واپس شہر مدینہ منورہ کی طرف لوٹے۔ جب سرکار ہر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دور سے دیکھا تو فر مایا: آف کے جب سرکار ہر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دور سے دیکھا تو فر مایا: آف کے اللہ واللہ کے بیت کوش نصیبوں کا چہرہ ہے۔ میں نے آگے بڑھ کرعرض کیا ،حضور! میں نے اس کم بخت کوش کردیا ہے۔ حس کم ، جہاں پاک، آپ نے فرمایا: تم بچ کہتے ہو۔

اتنا فرما کر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور مجھ عصاء کو اٹھایا اور حضرت عبداللہ کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے انیس کے صاحبزادے! لو بیعصاء، اسے اپنے پاس رکھنا، وہ مجھے لے کر، پاک لوگوں کی محفل میں لے کر گئے۔سارا واقعہ سنایا اور عصاء بطور انعام ملنے کا بتایا۔

صحابہ نے کہا عبداللہ! ممکن ہے۔ اس میں کوئی راز ہو۔ ثاید کسی اور مہم پر بھیجنا مقصود ہو، پوچھ تولینا تھا کہ سرکار! بیہ عصاء عطا فرمانے میں کیا مصلحت ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس واپس لوٹے اور حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر عصاء کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: ایکة بَینے وَبَیْنَکَ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ اِنَّ اَفَیلَ النّاسِ الْمُتَخَصِّرُونَ یَوْمَئِذٍ ۔ بیع ، عمیرے اور تیرے درمیان روز قیامت نشانی واعتماد ہوگا۔ وہاں بہت ہی کم لوّب ہوں گے جو اپنے کولہوں پر فیک قیامت نشانی واعتماد ہوگا۔ وہاں بہت ہی کم لوّب ہوں گے جو اپنے کولہوں پر فیک لگاتے (آرام سے) کھڑے ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن انبس رضی اللہ عنہ نے تو پھر زندگی پھر اپنی ذات سے جدا نہ کیا۔ بلکہ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے وصال کے بعد میرے کفن کے اندر،

میرےجسم کے ساتھ ملا کرر کھ دیا جائے۔

یہ تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی کیفیت تھی کبھی مجھ سے کوئی پوچھتا کہ میری اپنی کیفیت کیا تھی۔ سرکار نے اپنے پیارے غلام، جا نثار غلام، عبداللہ بن انیس کا ساتھی بنا دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن انیس وہی بارگاہِ ربوبیت و بارگاہِ نبوت سے انعام یافتہ تھے۔ جن کے راستے پر چلنے کی دعا آپ کی عبادت کا جز بنا دی گئی ہے۔ اِھُدِنَا الصِّرَاطَ الْہُسْتَقِیْمَ. صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِہُ۔ یا الہی! ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تونے انعام فرمایا ہے۔

اس کے ساتھ روز قیامت تک مجھے زندگی عطا فرمادی۔ اب مجھے یقین ہوگیا تھا کہ مٹی میرے وجود کوہضم نہ کرسکے گی۔ کیونکہ میں تو روزمحشر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے درمیان، ایک نشان کے طور برموجود ہوں گا۔

ہوسکتا ہے حضرت موسی علیہ السلام کے عصاء کی بڑی شان ہواور ہے بھی،
میں مانتا ہوں لیکن میں اپ آپ کواس سے زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں۔
کا مُنات دے رنگ برنگ کھانے تیری جواں دی روٹی توں دار دیواں
وَس ہووے تے چینوں توڑ کے تے سوہنے گنبددی چوٹی توں وار دیواں
نیلی حصت والا ہے کرمن جاوے اوہدی بارگاہ چہوض گذار دیواں
پیرس جہیتے ہزاراں ہے شہر ہوون میں مدینے دی جھوک توں وار دیواں
میرسے آقا میں تاج سکندری نوں، تیری جتی دی نوک توں وار دیواں
عصاء ملے ہے موسیٰ کلیم والا تیرے ہتھاں دی سوئی توں وار دیواں
صلی الله علی حبیبه سیدنا و حولنا حجمد وآله
واصحابه وبارك وسلم

تيركى حضورصلى الله عليه وآله وسلم يسع محبت

جب سرور ہر دوعالم، جان عالم وعالمین سلی الله علیہ وآلہ وسلم عمرہ شریف کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے اصحاب جوتی در جوتی افواج در افواج ، آپ کے ساتھ ہم سفر ہوگئے۔ شب و روز قیام فرماتے ہوئے جب آپ صدیبیہ کے مقام پر پہنچ تو آپ کی سواری قصوی اوفئی، وہاں بیٹھ گئ ۔ لوگ اور ساتھ میں سمجھ، سفر کی تھکاوٹ نے اس مقام پر اونٹنی کو بیٹھنے پر مجبور کردیا ہے لیکن حاملی اسرار الہیصلی الله علیہ وآلہ وسلم کوتو خبرتھی کہ میری تو اوٹئی بھی ماحور من حاملی اسرار الہیصلی الله علیہ وآلہ وسلم کوتو خبرتھی کہ میری اوٹئی بھی اپنی مرضی نہیں کر الله ہے بعنی میں تو المح مدلله نبی ہوں ناں، میری اوٹئی بھی اپنی مرضی نہیں کر ساتھ ۔ اس کو بھی الله تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوتا ہے، وہی کرتی ہے، آپ نے اصحاب کے اس وہم کو دور فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا زائھ کے جبکہ ہے او کئے سے اصحاب کے اس وہم کو دور فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا زائھ کے جبکہ ہے رو کئے سے المینی کی عن میں تو اور تا تھم فرمایا: یہیں سامان اتار دو، خیمے لگا دو، اور تا تھم فانی یہیں ہوتا ہے۔

صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! یہاں تو یانی کا ایک قطرہ بھی نہیں، تمام کنویں خشک پڑے ہیں۔

جو ہادی راہ میں قدم قدم تھوکریں کھاتے ہیں، اس کے ساتھ چلنے میں بھی تھوکریں کھاتے ہیں، اس کے ساتھ چلنے میں بھی ت تھوکریں ہی نصیب ہوں گی اور جس کے قدم کی ہر تھوکر، ایک نئی اور صاف ستھری راہ نکا لے تو یقین اور کامل اور پختہ ہوجاتا ہے۔

آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا بیہ تیر کسی بھی خشک کنویں میں جاکر گاڑ دو، یانی یانی ہوجائے گا۔ اِنْشَاءَ اللّٰهِ

صحابہ نے وہ تیرلیا اور ایک کنویں میں اتر گئے۔ پانی تو جیسے پہلے ہی تھم کا منتظر تھا بس تیر گاڑنے کی دیرتھی کہ بانی کے جشمے بھوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے

كنوال بإنى سے بعر كيا۔

زمین سے پانی نکالنے کے جتنے اسباب بھی دنیا نے استعال کئے ہیں، خالق و مالک نے جب جاہا اپنے بندوں کے لیے حزب اللہ، لیعنی اپنی پارٹی کے بندوں کے لیے خصوصی طور پرکوئی سبب بھی ان میں سے استعال نہیں کیا۔

حضرت سیدنا ابراجیم علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معصوم چھوٹے سے دودھ پیتے بیٹے کے لیے سنگلاخ زمین سے بہت ہی نیچے سے، ان کی منظی سی ایر بیول کی تھوکر سے، پانی نکالدیا۔ وہ چشمہ آج تک جاری ہے اور لاکھوں کروڑوں اینے ہاں آنے والے مہمانوں کی بھوک اور پیاس بجھارہا ہے۔

آگر کوئی کہے کہ جی وہ تو جنرائیل علیہ السلام نے پر مارا تھا جس سے چشمہ جاری ہوا۔ چلو مان کیتے ہیں گئی ہوائیل علیہ السلام نے پر مارا تھا جس سے چشمہ جاری ہوا۔ چلو مان لیتے ہیں لیکن جبرائیل نے بید منایا مژ دلفہ یا عرفات اور جبل نور یا کہیں اور قرب و جوار میں پر کیوں نہیں مارا۔

ایک اور عرض ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو انبیاء کرام کی خدمت پر مامور ایں۔ ہرنبی کے حضور، پیغام الہی کیکر آتے رہے اور پیش کرتے رہے تو کیا یہ جبرت کی بات نہیں کہ خادم کا کمال مانتے ہواور جس مخدوم کی خدمت پر وہ مامور ہے اس کے کمال سے انکار کرتے ہو۔ فیاللعجب!

اچھا! ایک اور زاویہ نگاہ سے مطالعہ کرتے ہیں اگر سیدنا اساعیل علیہ السلام کے لیے حضرت جرائیل علیہ السلام نے پر مارا تھا اور چشمہ بہہ نکلاتھا تو جب اللہ فالی نے رئیس الصابرین حضرت ایوب علیہ السلام کو تھم فر مایا تھا کہ اُڈ کے سف سے بخشمہ ابل مڑے گا۔ ھنڈا سے بخشمہ ابل مڑے گا۔ ھنڈا فی تقسس کی قدموں کی تھوکر سے نکلاتھا فی تقسس کی قدموں کی تھوکر سے نکلاتھا بیا اس وقت بھی حضرت بیان ملیہ السلام نے پر مارا تھا اگر جرائیل علیہ السلام نے پر مارا تھا اگر جرائیل علیہ السلام کے لیے بھی پر یا مار نے سے بی یانی نکلنا تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی پر مار نے سے بی یانی نکلنا تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی پر مار نے سے بی یانی نکلنا تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی پر

مارنے کا تھم، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو تھم دیے دیتا۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقام و مرتبہ سے انکار نہیں، نہ ان کی قوت و طاقت سے انکار نہیں، نہ ان کی قوت و طاقت سے انکار ممکن ہے۔ ان کی عظمت تسلیم، لیکن یارو، جبرائیل علیہ السلام کے مخد و مین حضرات انبیاء کرام کے مقام و مرتبہ ہائے مبارکہ سے تو انکار نہ کرو۔

اب میری کیا حیثیت ہے، ایک بے جان، بے حس و بے حرکت سا، میں تو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سی کی زور آ زمائی سے، بردا بھی تیر ماروں گا تو کسی جسم کوزخی کر کے، اس کا خون نکال دوں گا۔ لیکن کنویں کے خشک سوتے سے پانی نکال لوں ۔ یہ میر بے بس میں نہیں، نہ پہلے بھی ایسا ہوا اور نہ شاید بعد میں بھی ایسا ہو، یہ تو سارا کمال، اس دستِ مبارک کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شان والا ہے، جو محبوب رب العالمین ہی نہیں، محبوب کا منات بھی ہے اور ہم جو جمادات سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہماری ساری پارٹی کے بھی محبوب ہیں۔ صلی اللہ علیہ تعلق رکھنے والے ہیں، ہماری ساری پارٹی کے بھی محبوب ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

یہ انہی کی زبان مبارک کی تا ثیر ہے کہ جولفظ آپ کی زبان مبارک سے نکاتا ہے، صدقے جا کیں وہ سنا جا تا ہے، سمجھا جا تا ہے، اور اس پر کمل کیا جا تا ہے۔ میں بھی تو آپ کے ترکش میں تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری ذمہ داری اور ڈیوٹی اب کیا ہے اور میں نے اپنی زبان میں صدیوں سے خشک اب کیا ہے اور میں نے اپنی زبان میں صدیوں سے خشک کنویں کے سوتوں کو بھی بات سمجھا دی تھی۔ میں نے آسے کہہ دیا تھا، جلدی سے زندہ ہو جا کہ میں مردوں کو زندگی بخشنے والے کا پیغام بربن کرآیا ہوں، اگر تو آئ بھی خشک رہا ناں، تو پھر قیامت تک خشک ہی رہے گا۔ پیتنہیں، اس اتنی سرعت سے سینکڑوں فٹ زمین کے نیچے بہنے والے پانی کی اُس نے متیں کی ہوں گی اُس نے متیں کی ہوں گی اُس کو حکم دیا ہوگا۔ بہرصورت، وہی ہوا، جو ہونا چا ہے تھا۔ اس خشک کنویں سے اُس کو حکم دیا ہوگا۔ بہرصورت، وہی ہوا، جو ہونا چا ہے تھا۔ اس خشک کنویں سے بانی کے چشمے بھوٹ پڑے اور کنواں کناروں تک دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے بھر پانی کے چشمے بھوٹ پڑے اور کنواں کناروں تک دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے بھر پانی کے جشمے بھوٹ پڑے اور کنواں کناروں تک دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے بھر پانی کے جشمے بھوٹ پڑے اور کنواں کناروں تک دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے بھر پانی کے جشمے بھوٹ پڑے اور کنواں کناروں تک دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے بھر پانی کے جشمے بھوٹ پڑے اور کنواں کناروں تک دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے بھر پانی کے جشمے بھوٹ پڑے اور کنواں کناروں تک دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے بھر پڑے اور کنواں کناروں تک دیکھتے ہی دیکھتے پی دیکھتے پانی سے بھر پڑ

گیا۔

#### اٹھایا تلم تو تیرے نام نے میری ذہن کو تازگی بخش دی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ حَتَّى اللهُمَّ صَلِّ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ حَتَّى اللهُمُّ صَلِّ وَالسَّلَامِ وَالبَرِكَةُ شَيْ

#### انگلیوں سے جشمے

حدیدیہ کے حوالہ سے اگر اجازت ہوتو گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھا کیں۔
حدیدیہ میں حضور کے جانثاروں کا قیام ہیں پچیس دن تک رہا اور تعداد بھی پچھ کم نہ
ہیں۔ ڈیڑھ ہزار کے قریب تھی۔ شدید گرمیوں کا موسم، نہ ندی نہ نالہ، نہ نہر نہ دریا،
افراگر کوئی کنواں تھا بھی تو وہ سب خشک۔ بآ باداور ویران پڑے ہے۔ بلکہ ایک
وقت تو ایسا بھی آیا کہ کسی صحابی کے پاس اپنے لیے اپنے جانوروں اور مویشیوں،
اونٹوں اور قربانی کے جانوروں کے لیے پانی بالکل نہیں تھا۔ صرف وہی ایک پیالہ
میں پانی تھا جس میں سے خود جان ہر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضوفر مارہے تھے۔
مستقبل فریب کی تصویر و کیھنے والے دانشوروں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں
بارگاور سالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی۔ حضور پانی نہیں، سوائے اس کے
بارگاور سالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی۔ حضور پانی نہیں، سوائے اس کے
جواس وقت آپ کے پیالہ میں ہے۔

سی اپنے اور برگانے کا دکھ نہ دیکھ سکنے والے راحم المساکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، زیز علیہ ماعنتم کی شان والے جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پیالے میں رکھا۔ دنیا نے زمین سے چشمے جاری ہوتے دیکھے تھے۔ پھروں سے بانی کے سوتے واگتے دیکھے تھے کین کسی نے انگیوں سے چشمے پھوٹے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وستے میمین مبارک سے پنجاب رحمت کے پانچ دریا اہل پڑے۔ حدیث مبارک سے پنجاب رحمت کے پانچ دریا اہل پڑے۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں:

فَوَضَعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ يَدَهُ فِي الرّكُوةِ فَسَجَعَلَ الْمَآءُ يَثُورُ بَيْنَ اَصَابِعِهِ مِثْلَ الْعُيُونِ فَشَرِبُوا الرّكُوةِ فَسَجَعَلَ الْمَآءُ يَثُورُ بَيْنَ اَصَابِعِهِ مِثْلَ الْعُيُونِ فَشَرِبُوا وَتَوضَاوُا قَالَ كُو كُنّا مِائَةَ اَلْفٍ كَفَانَا كُنّا خَدُسَةً عَشَرَةً مِائَةً مَا تَدُد

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگیوں سے پانی ا بلنے لگا، جس طرح چشموں سے پانی ابلتا ہے۔ سب لوگوں نے پانی بیا، وضو کیا، میں نے پوچھا، اس وقت آپ کتنے لوگ تھے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر ہم ایک لاکھ ہوتے پھر بھی کافی تھا۔ ویسے ہماری تعداد یندرہ سوتھی۔

ڈیڑھ ہزارانسانوں کا پانی پینا، اپنے جانوروں اور مویشیوں کے لیے محفوظ کر لینا، وضوکر لینا، وہ بھی صرف ایک پیالہ پانی کے چند قطروں سے، اور پانی بھی انگلیوں سے، اے اشرف المخلوقات ذرا سوچ کے بتاؤ، وہ چھوٹے سے پیالے کے دامن کی تنگ دامانی کا علاج کسے ہوگیا۔ یا پیالے کوکون سمجھا گیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے جواب صاف ظاہر ہے کہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ محب محبوب کے اشارہ اسکو دیکھا ہے اور الف سے می تک ساری بات سمجھ جاتا ہے کہ کس بات کا تھم ہوا ہے اور الف سے می تک ساری بات سمجھ جاتا ہے کہ کس بات کا تھم ہوا ہے اور پھر ، جھم سے الاتا ہے خواہ اس کے اس انداز سے بظاہر نظم کا گنات کتنا ہی مختاذ ہی

عَـلْى مُـحَـمَّدِ صَلوٰهُ الْاَبُرَارِ صَـلْى عَـلَيْـهِ الطَّيْبُوْنَ الْاَخْيَارِ

-- --- مدرلکیک بورهی انصاری عورت مدینه منوره )

صلی الله علی حبیبه سیدنا و مولنا محمد و آله واصحابه وبارك وسلم.

## ايك اوركنوس كي حضور صلى الله عليه وآله وسلم يسع محبت

قانون اورضا بطے، صاحبانِ عقل وشعور کے لیے ہوتے ہیں، یا ان کے لیے ہوتے ہیں، یا ان کے لیے ہوتے ہیں جومکلفین ہوتے ہیں، ہم جمادات و نبا تات اور حیوانات یا ماکع اشب، کیا جانیں، قاعدے اور قوانین کیاں ہوتے ہیں۔ ہم تو تھم کے پابند ہوتے ہیں۔ ہم تو تھم کے بابند ہوتے ہیں۔ ہم تھم کے سامنے چونکہ چنانچہ کیوں کیے اور کس طرح کے الفاظ استعال کرنا کفر تصور کرتے ہیں۔ یہی سبق، ہم سب اہلِ ایمان کوا پے عمل سے دیتے ہیں کہ محبت ہموتو ایسی ہو۔

ایک بار جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے۔ آپ کوعلم ہوگا کہ عرب کے صحراء پانی کی نعمت سے کتنے محروم ہیں۔ لق و دق صحراء یا خشک پہاڑ اور شلے، کوئی مسافر، سفر میں راستہ سے بھٹک جائے اور پانی کی چھاگل بھی اس کے پاس موجود نہ ہوتو پھر پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مرنا بھنی ہوتا ہے۔

اس سفر بین ہزار ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام، نفوں قدسیہ آپ کے ساتھ ہم سفر سے ۔ رضوان اللہ علیم ماجعین۔ اور پانی نایاب ہوگیا۔ میر نصیب جاگے، آپ میری منڈیر پرتشریف لائے۔ آپ نے تھوڑا سا پانی طلب فرمایا۔ آپ کلی فرمائی اور وہ کلی میرے دامن میں ڈال دی۔ میں جوصد یوں سے اپ دامن کی تہوں میں پانی چھپائے بیٹھا تھا وہ سارے کا سارا کیدم اکٹھا کیا اور اس مبارک کلی والے پانی کی پذیرائی میں پیش کردیا اور اپنے دامن کو لبا لب بھر دیا۔ اور آپ کے خلاموں کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔

وہ سرکار کی کلی مبارک تھی۔ کوئی کدال نہیں تھی جس سے میری تہوں سے پانی کرید کرید کرنکالا گیا ہو کہ قانون اور قاعدہ تو پانی نکا لئے کا بہی ہے لیکن اس موقع میں کون کدالیں اور کسیاں تلاش کرنے جاتا، کون کھدائی کرتا اوراگر اتی جیریمیں مزاج بار ہی برہم ہوجاتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے۔ فرازِ عرش سے لے کر حریم دل کی دھر کن تک خلق ساری قدم چوے حکومت ہو تو ایسی ہو

(ظَغَرچشی)

(تاریخ اخمیس جلدیم،ص ۱۱، ضیاءالنبی،جلد چهارم ص۱۵۳)

فَسَصَــلَّـى الْمَالِيُكُ وَلِى الْعِبَادِ وَرَبُّ الْـعِبَـادِ عَــلُــى اَحْمَـدِ

(سيدنا ابوبكرصديق رضي الله عنه)

اے مالک الملک، بادشاہ عالم، بندوں کے والی اور پروردگارعز وجل، حضرت الملک، بادشاہ عالم، بندوں کے والی اور پروردگارعز وجل، حضرت احمد مختبے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسلام ورحمت نازل فرما۔

### اشیاءخور دونوش، آپ سے محبت

جنہاں تکیہ رب دا اونہاں رزق ہمیش یلے رزق نہیں بنھ دے پیچھی تے درولیش

مجھی کسی نے کسی چڑیا، طوطا، مینا، کبوتر اور فاختہ کواپنے ہاتھ میں روٹی کا ڈبہ اٹھائے ہوئے بینی ٹفن کیریر اٹھاتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا۔ اس لیے کہ ان کو یقین کامل ہوتا ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں گے وہیں چونچ ماریں گے اور ہمارا رزق وہیں موجود ہوگا۔ اس طرح فقیر اور دریش خدا مست بھی لمبے چوڑے منصوبے بنا بنا کر سامان خوردونوش اٹھائے اٹھائے نہیں بھرتے۔

حدیبیہ سے واپسی پر جب محبوب کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراالظہران، سے آگےنکل کروادی عسفان میں پہنچے تو سامانِ خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔انسانی

سے اسے کا تقاضا ہے کہ فاقہ کشی سے پریشانیاں بڑھ گئیں، سفر طویل تھا۔ مسائل کا ا فطرت کا تقاضا ہے کہ فاقہ کشی سے پریشانیاں بڑھ گئیں، سفر طویل تھا۔ مسائل کا ا حل تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس ہی تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور صلی

ں دسرہ در مرہ کی محدث میں ہورہ ہے۔ پی من محالہ جانبہ سے سر من میا ہم محدور میں۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم!اگر اجازت ہوتو سواری کے جانور ذریح کرلیے جائیں۔ گوشت، سے پید کی آگ بھالیں گے۔ چمڑے سے جوتے بنالیں گے۔ان کے پید سے نکلنے والے یانی سے پیاس بھی بھالیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تشفی کی خاطر ان کے دلائل سن کر اجازت عطا فرمادی۔ جب بیخبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پینجی جن کے متعلق جیرِ اخبارِ اسرارِ الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرامت میں ایک صاحبِ الہام ضرور رہا ہے اور میری امت میں صاحبِ الہام عمر فاروق ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ دوڑتے ہوئے حاضرِ اقدس ہوئے۔ معذرت خواہانہ درخواست پیش کی ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اگر جانور ذیح کرنے شروع کردیے تو سفر کرنا مشکل ہوجائے گا۔ اگر اجازت ہوتوایک تجویز پیش کروں۔

سرکار نے تبہم کناں اجازت عطا فرمائی۔ تو عرض کیا، حضور صلی القد علیہ وآلہ وسلم! نتمام کا بہت وہ لاکر وسلم! نتمام صحابہ کو تھم ارشاد فرمائیں جو چیز جس کے پاس ہے تھوڑی یا بہت وہ لاکر یہاں پیش کردے۔ پھر:

ثُمَّ تَدُعُوْا فِیْهَا بِالْبَرِّ کَیْهِ فَانَّ اللَّهُ سَیَبَلِّغُنَا بِدَعُویِّنِکَ۔ پھر آپ اس پر برکت کی دعا مانگیں۔ یقینا آپ کی دعا کی برکت سے ہر چیز ہمیں منزل تک کفایت کر جائے گی۔

حضرت عمرض الله عنہ کی تجویز پر قربان جا کیں۔ ان کی تجویز پر ہماری بھی بن آئی۔ اب خوردنوش کی ہر چیز جو کسی کے پاس تھی بچھائے ہوئے دسترخوان بر جمع کی جارہی ہے۔ لوگ جوق در جوق لا رہے ہیں۔ کوئی مھی بھر کھانا لا رہا ہے تو کوئی چند مجوریں اٹھائے لا رہا ہے۔ جب ساراسامان اکٹھا کیا گیا تو وہ سارے کا سارا اتنا تھا جتنی بیٹھی ہوئی ایک بکری اور افرادِ محابہ کی راد چودہ سوسے زیادہ سے

ببرصورت جان عالم وعالميان ملى الله عليه وآله وسلم ذجر بران الاسع،

دعاء خیر و برکت فرمائی۔ ہماری ہر چیز، آٹاروٹی ، مجور، پنیر، جو پچھ بھی خوشی و مسرت سے پھولے نہ سماتے ہے۔ اب ہر صحابی کو حکم ہوگیا، اپنے اپنے کشکول، تصلیے، کھر جیال بھرلو، کھاؤ بھی اور لے بھی جاؤ۔ ڈیڑھ ہزار آ دمی نے جی بھر کر سامان اکٹھا کیا اور خوب کھایا بھی اور دیکھا کہ وہ سامان ابھی جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ جیسے اس میں سے ابھی پچھ بھی نہیں نکالا گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ضب حِک بیسی نکل گئے۔ جیسے اس میں سے ابھی پچھ بھی نہیں نکالا گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ضب بنی نکل گئے۔ چرآ یہ وال اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ کی خوشی سے ہنی نکل گئی۔ پھرآ یہ نے فرمایا:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّهَ اللّهُ وَانِّى رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ لَا يَلْقَى اللّهَ عَبُدٌ مُوْمِنٌ بِهِمَا اِلّا حُجَبَ مِنَ النَّارِ.

میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قتم! کوئی بندہ مومن جوان دوخقیقوں پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریگا اور اسے جہنم کی آگ سے مطاقات کریگا اور اسے جہنم کی آگ سے مطاقات کریگا اور اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کرلیا جائے گا۔

(سهل الهدي جلده،ص ٩٥، ضياء النبي، جلده،ص ١٥٤)

صلى الله عليه وآله وسلم

أتكهول كي حضور صلى الله عليه وآله وسلم يع محبت

معرکہ خیبر بیا ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کوخون ریز جنگ کے باوجود فنخ نصیب نہیں ہورہی۔حضور سرایا نور وظہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَالِم عُلُومِ مَا تَکُونُ اور مشافئ مطلق جل و علی کے واحد نمائندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَاعْطِينَ رَايَةً غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِفَرَّارٍ يُّحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ يَانُحُذُهَا عَنُوَةً \_ کل میں بہ جھنڈا اس مخص کو عطا کروں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قلعہ کو فتح فرمائے گا اور وہ مخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنی قوتِ بازو سے اس قلعہ پر قابض ہو جائے گا۔

اب مسئلہ طاقت کا، زور کا، شجاعت کا، ہمت کانہیں تھا۔ اب تو مسئلہ تھا آپ کی عطاء کا، آپ اس روز مورِضعیف جیسے شخص کو بھی جھنڈا عطا فرما دیتے تو اللہ خالی اس کے ذریعے بھی قلعہ خیبر پر فتح عطا فرما دیتا۔

اس لیے آج کی شب ہرشخص بارگاہِ ربوبیت میں دعائیں مانگ رہاتھا کہ میرے مالک! صبح جب طلوع ہواور آپ سرکارعلم عطافر مانے لگیں تو میرے مقدر کا ستارہ طلوع ہو۔

حضرت علی المرتضا شیر خدارضی الله عنداس اعلان سے بے خبر، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے بڑی تکلیف میں مبتلا اپنے خیمہ میں صاحب فراش ہیں۔ آپ تو آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے قافلہ کے ساتھ مدینہ سے بھی روانہ ہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب قافلہ روانہ ہو چکا تو آپ برداشت نہ کر سکے کہ کریم آقا، اور ان کے سارے جانثار تو خیبر کو تشریف لے جا ئیں اور علی گھر میں بڑا ہے۔ آنکھوں کی تکلیف برداشت کرلی کیکن سرکار کی جدائی برداشت نہ کی۔ آنکھوں برپی بندھی ہونے کے باوجود آپ مدینہ منورہ سے خیبر بہنچ گئے لیکن آشوبِ چہتم ، سفر طویل اور برآن کی وجہ سے تکلیف زیادہ تھی اور اپنے خیمہ میں آرام فرما تھے۔ برآرامی کی وجہ سے تکلیف زیادہ تھی اور اپنے خیمہ میں آرام فرما تھے۔ برآخو تی اللہ بیدار کی تمنا لیے آپ کی مَسا کے لیے باتا ہے جس سے اس کی قسمت اور مقدر کا ستارہ چکے گا۔ کے لیے باتا ہے جس سے اس کی قسمت اور مقدر کا ستارہ چکے گا۔ دور ونز دیک کی خبر رکھنے والے کریم آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب ہائے

مبارک دا ہوئے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا: علی کہاں ہیں، عرض کیا گیا ان کی آئی۔ اور آپ نے اور شدتِ تکلیف کی وجہ سے حاضر نہیں ہو یارہے۔ آئی۔ آئی۔ فرمایا: انہیں بلاؤ۔ آپ نے فرمایا: انہیں بلاؤ۔

حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں، میں اٹھا اور آپ کو بلانے کے لیے گیا۔
میں نے جاکر ساری صورت حال بتائی اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو حضور سراپا
نور وسرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ کل کی خبریں
رکھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی! کیا بات ہے۔ عرض کیا حضور صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے صیں دکھ رہی ہیں اور مجھے اپنے سامنے سے بھی پچھ نظر نہیں
آرہا۔

آپ نے نزدیک بلایا اور آپ کے سرمبارک کو اپنی آغوشِ محبت میں لیا اور دنیا طب میں ایک انو کھے باب کا اضافہ فرمانے کے لیے مرہم گل زمن ایک عجیب اور ندرت کے مالک لعاب دہمن مبارک آپ کی آئھوں میں لگایا۔ آئھوں میں تھوک مبارک کا لگنا تھا کہ تکلیف اور بیاری سمجھ گئی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور اب پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آئھوں کے گھر کی طرف بھی رخ بھی نہیں پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آئھوں کے گھر کی طرف بھی رخ بھی نہیں کرنا اور پھر بھی اوھر کا رخ کیا بھی نہیں۔ (ضاء النبی جلدہ ہم کل زمن وہ لعاب دہن مرہم کل زمن اس کی تخلیقی ندرت بھی لاکھوں سلام

(ظفرچشق)

تھوک تو بہاریوں کو پیدا کرتا ہے جابجا تھوکئے سے منع فرمایا گیا ہے۔ گندگی بھیلتی ہے۔ گفن آتی ہے، بار بارتھو کئے والے کو دیکھے کر طبیعت میں نفرت پیدا ہوتی ہے لیکن یہ سب فتیج صفات میرے اور تیرے تھوک میں ہیں۔ اے انسان! تو جتنا بھی مشک وعنرسے منہ کو دھولے اور پھر اپنے تھوک کوکسی بیاری کی شفا کے لیے جتنا بھی مشک وعنرسے منہ کو دھولے اور پھر اپنے تھوک کوکسی بیاری کی شفا کے لیے

ستعال کرتھوک پھر بھی تھوک ہی ہے اس میں خطرناک بیاریاں بھیلنے والے زاخیم موجودر ہتے ہیں۔

لیکن شافئ مطلق، جل وعلی نے اپنے مجوب کے تھوک میں سے وہ کام عیوب کے تھوک میں سے وہ کام عیوب کشید کر کے علیحدہ کرد ئے اور ہر بیاری سے شفا کے جراثیم رکھ دئے۔ معان اللہ!

ہم نے پھولوں کو چھوا وہ کانٹے ہو گئے تو گئے تو گئے تو نے کا مؤں پر قدم رکھا گلتاں کردیا علی اللہ علیہ وآلہ وہادك وسلم

آگ کے شعلوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

فارنج قلوب دنیا و مافیھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح فرمالیا تو بے شار نمانوں کے دلوں کو بھی فتح فرمالیا اور وہ کلمہ تو حید ورسالت کی خوشبو سے زبان و کیل کو معطر، معنبر اور مسحور کرنے لگے لیکن اِن میں پچھلوگ ایسے بھی تھے جو اپنے لوں میں کدورتوں کی غلاظت کا بوجھ اٹھائے پھرتے تھے۔ حسد اور بغض کی آگ نے جلنے کے لیے ان کو پیند کرلیا ہوا تھا۔ ان میں ایک شخص شیبہ بن عثمان بھی تھا وہ قو حضور جانِ حیات کو گل کرنے کے قواب د کھے رہا تھا۔ وہ اپنی دیرینہ آتش انتقام میں جل بھن رہا تھا۔ وہ چا ہتا تھا کہ وہ خود اپنی اور خدا کی شمع کو بجھا کر اپنے بردوں کے آل کا انتقام لے کر رہے وہ خود اپنے ہاتھوں نور خدا کی شمع کو بجھا کر اپنے بردوں کے آل کا انتقام لے کر رہے

شیبہ بن عثان خود بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنی ہوازن سے گھسان کا رن پڑا تو میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی بہانہ ملے۔ آپ کو کہیں غافل پاؤں اور اچا تک حملہ کر کے اپنے مقتول چچا کا انتقام لے لوں اور دل سے میہ بہنچ سے یہ بختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر اسلام عرب وعجم کے کونے کونے تک بھی پہنچ سے رہے ہیے تھے ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر اسلام عرب وعجم کے کونے کونے تک بھی پہنچ

جائے میں ہرگز اسلام فیول نہیں کروں گا۔

جب آب سرکار اپنی سواری گدھے سے نیجے اترے اور صحابہ کرام انتہائی ا فراتفری کاشکار ہوئے تو میں نے اس موقع کوغنیمت جانا۔ اپنی تلوار، میان سے نکالی اوراینے مزموم ارادہ کی تکیل کے لیے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ آ کی دائیں جانب آپ کے چیاحضرت عباس انہائی مستعد کھڑے ہیں۔ میں نے سوجا میرتو کسی قیمت پر بھی مجھے آ گے ہیں ہوسنے دیں گے۔ میں بائیں طرف ہوا تو آپ کے چیازاد بھائی ابوسفیان کھرے تھے۔ادھربھی بہی کیفیت تھی۔ میں آب کے ج خطرف ہوا وہاں کوئی بھی نہیں میں اچا تک بھر پور وار کرنے کو لیکا تلوار لہرائی حملہ لیے ہی والا تھا کہ آگ کا ایک بہت بڑا شعلہ میرے اور آپ کے درمیان حائل ہوگیا۔ اس آگ کے شعلے کی چک اتن تیز تھی کہ میری آسمیں چندھیا كُنين - مين ڈركر بيجھے ہٹا تو اچا تک حضور صلی اللہ عليہ وآلہ وسلم نے بيجھے مؤكر ديكها اور مجھے پہيان كرفرمايا: يَا شُعَيْبُ أُذُنُ مِنِي ـشعيب ادهرمير ـعةريب آؤ\_ میں قریب ہوا تو جان عالم رحمت عالمیان صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر باته ركه كردعا فرماني: أَللهم اذهب عنهُ الشّيطان \_ يا الله! السيطان كودور

ال کے بعد جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو سرکار مجھے اپنی آنکھوں،
اپنے کانوں اوراپنے دل سے بھی زیادہ پیارے نظر آنے لگے۔ بس آپ کی ایک
توجہ سے، ایک نگاہ سے، دل کا فیصلہ ہوگیا کدور تیں ختم ہوئیں، دوریاں دور
ہوئیں۔آپ نے فرمایا: چل اور کفار سے نبرد آزما ہوجا۔

وہ تلوار! جوحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے لیکرآیا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اسلام کا سیاہی بن کر دشمنانِ اسلام پر اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے کام آگئے۔ میں اسلام کا سیاہی بن کر دشمنانِ اسلام پر اللہ علیہ وآلہ جب بنی ہوازن کو شکست ہوئی اور وہ میدان جھوڑ کر بھاگ نکلے اور

حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنی قیام گاہ میں تشریف لائے میں اس وفت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى اَرَادَ بِكَ خَيْرًا مِّمَّا اَرَدُتَّ \_

تمام تعریفیں اس اللہ تعالی رب العزت کے لیے ہیں جس نے تیرے بارے میں خیر کا ارادہ فرمایا ورنہ تم تو اپنی کشتی ڈبونے کا فیصلہ کر ہی حکے تھے۔

پھرحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام باتیں مجھے ارشاد فرمائیں۔ جو میں آپ کے بارے میں اینے نہاں خانہ دل میں چھیائے پھرتا تھا۔

(ضياءالنبي،جلد ۴،ص ۵۱۸)

ہاں آپ سوچتے ہوں گے۔ وہ آگ کے شعلے کہاں سے لیک پڑے۔ تو سنو! جس طرح اہلِ ایمان جن اور انسان اور ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے جانثار سپاہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونیٰ سپاہی ہے۔ ہوستوں کے کی اونیٰ سپاہی ہے۔ دوستوں کے کام آتے ہیں اور دشمنوں کو انجام تک پہنچانا بھی ہمارے فرائض محبت میں شامل تھا۔

ہم نے شیبہ کو، اس کی تلوار کو، اس کی نیت اور اراد ہے کو، دیکھے لیا تھا۔ وہ جس طرف سے بھی آتا اس کواپنی شکل ضرور دکھاتی تھی۔

ہم اسے جلا کر، راکھ کا ڈھیر بنا کر، عبرت کانشان بھی بنا سکتے تھے لیکن ہمیں اجازت نہیں تھی۔ اس کی قسمت میں ایمان کی دولت تھی۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہم دنیا کی آگ سے شعلوں سے بچالیا اور جہنم کی آگ کے شعلوں سے بچالیا اور جہنم کی آگ کے شعلوں سے بھی بچالیا ورنہ بے چارے شیبہ کی کیا حیثیت تھی کہ ہماری موجودگی میں آپ پر جملہ آور ہوتا اور نیج کرنکل جاتا۔

دل این طلب میں صادق تھا گھرا کے سوئے مطلوب گیا دریا ہی سے موتی بید لکلا تھا دریا ہی میں جاکے ڈوب گیا صلی اللہ علی حبیبه سیدنا و مولنا محمد و آله واصحابه و بارك وسلم

متحجورون كي حضورصلي الله عليه وآلبه وسلم يسيمحبت واطاعت

جب فاتح قلوبِ جن و انس صلى الله عليه وآله وسلم تبوك مين تشريف لے گئے۔ آپ اینے جانثار ستاروں کے حجرمٹ میں ماہِ کامل کی صورت جلوہ افروز تھے۔ کیا بھلے لگتے ہوں گے تارے ماہِ کامل کے قریب۔ ایک شخص جو بنی سعد بن ہٰ نیم میں سے تھا۔ آیا، سلام عقیدت و محبت پیش کیا اور بیٹھ گیا سیجھ اور لوگ بھی حاضر نتھے کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللّٰہ عنه سے فرمایا: یَسا بلالُ اَطْبِ مِنا ۔اے بلال! ہمیں کچھ کھلاؤیلاؤ کھائی۔حضرت بلال نے چیڑے کا دسترخوان بچھایا اور تھی میں گوندھی ہوئی تھجوریں مٹھی تھر کھر ہمارے آ گے رکھنا شروع کردیں۔حضور سرایا نور وظہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بھئ کھاؤ۔ ہم سب نے کھانا شروع کردیں۔کھاتے رہے، کھاتے رہے جب ہم سیر ہو گئے تو وہ تھجوریں اتنی ہی تھیں جتنی پہلے سامنے رکھی گئے تھیں۔ اسی قبیلے کے محمد بن عمر الواقدی اینے انہی بزرگوں سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ سرکار کی خدمت میں عرض کیا۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! بیاجتنی تحجوریت تھیں اتن تھجوریں ہم میں سے ایک آ دمی کھا سکتا ہے لیکن بیرایک انو کھی بات ہوئی کہ ہم اتنے سیر ہو کر فارغ ہوئے ہیں اور بید پھراتی کی اتنی ہیں۔ بید کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: مسلمان اور بندہ مومن صرف ایک آنت سے کھا تا ہے جبکہ کا فراور بے ایمان سات آنتوں سے کھاتا ہے۔

وہ کہتے ہیں، میں دوسرے دن پھراسی وقت جاضر ہوا تا کہ میرے ایمان میں

پختگی ہو۔ شایدوہ وقت کھانے کا تھا۔ آپ نے فرمایا: یک بیٹے سے۔ حضرت بلال وہی ہمیں پچھ کھلاؤ ہم اسی طرح آپ کے گرد حلقہ بنائے بیٹے سے۔ حضرت بلال وہی شیلی لے آئے اور اسی طرح کھوریں نکال نکال کر ہمارے آگے رکھتے جلے گئے۔ شاید حضرت بلال کے دل میں کوئی خدشہ بیدا ہوا ہو یا ویسے ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

يَا بِلاَلُ ٱخُرِرُجُ وَلاَ تَخْشَ مَنُ ذِى الْعَرْشِ اِقُلالاً\_

ائے بلال! کھجوریں نکالتے جاؤ۔ عرش کے مالک سے ان کھجوروں کے کم ہونے کا اندیشہ نہ کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک اور بوری لے آئے۔ اور آکر انڈیل دی۔ میں نے اندازہ لگایا۔ وہ کھجوریں تقریباً دو مدتھیں۔ آپ سرکار نے اپنا دستِ مبارک کھجوروں کی طرف بڑھایا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرو۔ سب حاضرین نے میر سے سمیت خوب سیر ہوکر کھجوریں کھا کیں۔ اس کے باوجود دسترخوان پر اتنی ہی کھجوریں، اب بھی موجود تھیں۔ جتنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بکھیری تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کھجوروں میں سے کوئی ایک دانہ بھی کسی نے اٹھا کرنہیں کھایا۔

تیسرے دن تو میں صبح ہی صبح پہنچ گیا اور دیگر ارباب محبت بھی آبیٹے۔ جن کی تعداد دس تھی۔ حضور نبی رحمت، جانِ کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالبًا ناشتے کے طور پر پھر حضرت بلال سے فرمایا: یک بلاک اُصلے منا ۔ اے بلال! کچھلاؤ اور ہمیں کھلاؤ۔ حضرت بلال وہی تھیلا پھر اٹھا لائے اور دستر خوان پر تھجوریں بھیر دیں۔ جان عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرو۔ ہم نے کھانا شروع کردیا حتی کہ ہم دس کے دس آ دمی خوب سیر ہو گئے۔ حضرت بلال نے وہ تھجوریں پھر اٹھا کیں اور اسی تھلے میں یا دال لیں۔ الغرض ہم تین دن اسی تھلے میں سے تھجوریں کھاتے رہے،

سیر ہوتے رہے، پبیٹ بھرتے رہے، کیکن تھجوروں کی مقدار میں کمی نہ آئی۔ (میاءالنی،جلدی،مسیری)

آئے! ہم خود اپنی کہانی آپ کو سناتی ہیں۔اصل بات تو رہے کہ رہیسب میچھ رب ذوالعرش کے کرم سے ہور ہاتھا۔جس نے اینے محبوب اور محبوب کے جاہنے والوں کو بھی مایوس نہ فرمانے کا پختہ عہد کر رکھا ہے۔ زیادہ کو کم کر دینا، بے برکتی بیدا کر دینا، اور تھوڑے میں برکت ڈال کر زیادہ کر دینا، سب کچھاس کے اختیار میں ہے۔ای کے کرم ہے، ہم بھی جانتی تھیں کہ ہمیں اگر چہ سارا زمانہ کھا تا رہے۔اس سارے زمانے کے لیے بھی ہمیں قدرت نے اشارہ کررکھا ہے کہ س کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کس کے ساتھ کیا ، اگر کوئی عام سا انسان ہوجس کا قبلہ صرف دسترخوان ہو۔اس کے لیے تو بے برکتی کا عالم بیہ ہوتا ہے کہ نہ ہم اس کی آ تکھیں سیر ہونے دیتی ہیں اور نہ پیٹ اور جس نے ابتدأ ہمارے اور اینے سونے رب کا نام لیا ہو۔اس کیلیے ہمارے وجود کی برکت ویکھنے والی ہوتی ہے اوراگر چودہ طبق کی تنجیوں کے مالک کے حضور حاضری کا ہمیں موقع ملے تو وہاں ان کے حضور ، ان کے غلاموں کے حضور ہم اینے دامن کی ساری تنگ دامانیاں تھوڑ کیوڑ کرر کھ دیتی رہی ہیں۔آخر وہ ہمارے بھی رسول ہیں۔ بظاہر بےشک وہ پچھے نہ کہیں الیکن ہمیں احساس ہوجاتا تھا کہابہمیں کیا کرنا ہے اور وہ ہم کر دکھاتی تھیں اور زمانہ

> يَارَسُولَ السُّهِ انْظُرْ حَالَنَا يَا حَبِيْبَ السُّهِ السُّمَعُ قَالَنَا إنَّنِي فِي بَحْرِ غَمِّ مُّغُرَقُ إنَّنِي فِي بَحْرِ غَمِّ مُّغُرَقُ خُدُدَي مَ هِلَّنَا آثُه قَالَنَا خُدُدَي مِ هَالَنَا آثُه قَالَنَا

اللهم صل على محمد النبي الامي و على آله وسلم تسليما

# <u>کنویں اور کنگریوں کی آپ سے محبت واطاعت</u>

جوک میں قیام کے دوران، قبیلہ سعد بن ہدیم ہی کی بات ہے۔ان کے چند

آدمی، آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے ادر اپنے خاندان اور اہال خانہ و
عیال خانہ کے حوالہ سے ایک درخواست پیش کرتے ہوئے عرض کرنے گئے۔
حضور بندہ نواز! ہمارے کنویں میں، پانی بہت قلیل ہے اور آپ کو پہتہ ہے کہ
گرمی میں پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔اس کنویں کا پانی، ہماری ضرورت پوری
نہیں کرتا اگر سے پانی ختم ہو گیا تو پانی کی تلاش میں ہمیں ادھر اُدھر بھر نا پڑے گا۔
کافر، مشرک اور قذاق ہمیں لوٹ لیس گے۔ ہمارے مال مولیثی اور اہل خانہ کو
پریشان کریں گے، ہمارے علاقہ میں ابھی مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے۔ آپ اللہ
تعالی سے دعا فرما کیں کہ وہ ہمارے کنویں کے پانی میں برکت ڈال دے۔
اگر ہم کنویں کے پانی سے سیراب ہونے کے قابل ہو گئے تو اس علاقہ میں
اگر ہم کنویں کے پانی سے سیراب ہونے کے قابل ہو گئے تو اس علاقہ میں
ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہ ہوگا اور ہم کافروں، مشرکوں اور بے ایمانوں سے ادھر

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چند کنکریاں اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ ان میں سے ایک شخص تین کنگریاں اٹھا کے لے آیا۔حضور سرور ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کنگریوں کو اپنے ہاتھوں میں ملا اور فرمایا: یہ کنگریاں لے جاؤ اور ایک ایک کر کے کنویں میں بھینک دو اور ہر بار سو ہے مالک، اللہ تعالیٰ کا نام لینانہ بھولنا۔

وہ لوگ گئے اور حسب ارشاد تینوں کنگریاں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کا نام کے کرکنویں میں بھینک دیں۔ کنگریاں بھینکنے کی دیرتھی کہ کنویں کا پانی جوش مارتا ہوا نکلا اور کناروں تک بھر گیا۔ مالک نے انہیں پانی میں خود کفیل بنادیا۔ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریم مجزہ د مکھ کر وہ سمارا قبیلہ ہے دائرہ اسلام میں داخل

هو كيا اور بارگاهِ رسالت مين آكر قدم بوس موا .

(سهل الحدي جلده، ص٦٥٢ - ٦٥١، ضياء النبي جلده، ص٦١٢)

آپ کو پہتہ ہے کہ حضور نے ہم تین کنگروں کو اپنے ہاتھوں میں مل کر کیا ارشاد فرمایا تھا اور ہم نے جاکر کنویں سے کیا کہا تھا کہ وہ اپنے خشک سوتوں کو جگا کر کنویں کو کناروں تک بھر دے۔ اور بیصرف ایک ہی بار نہ ہو۔ جس طرح کوئی جادوگر لوگوں کی آ تکھوں کو خیرہ کر کے کوئی کرتب دکھا دیتا ہے۔ بلکہ بیکنواں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کناروں تک بھرار ہے۔ شاید سے بات قبیلہ سعد بن ہم یل کے لوگوں کو ہمیشہ معلوم نہ ہوئی ہو۔ حالا نکہ سب بچھان کے سامنے ہوا تھا۔ اب ہم بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھاتے۔ لیکن بات آئی پوشیدہ بھی نہیں۔ آپ کے مقدس ہاتھوں کے لئے کس نے ہمیں سب بچھ مجھا دیا تھا کہ ادھر کنویں سے جاکر کہہ دینا کہ دیکھ ہمیں کے لئے کس نے ہمیں سب جھ جائے گا۔ دراصل ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے دام غلام ہیں اور آپ کی پارٹی کے بندے ہیں۔ ہمیں جواشارہ طے وہ ہم کرگزرتے ہیں۔

زے تاثیر ان کا نام نائی جب لیا جائے زباں کولاز ماصل علی کہنا ہی پڑتا ہے الصلوة والسلام علیك یا رسول الله الصلوة والسلام علیك یا حبیب الله

ایک برتن اور پیالے کی شان

غزوۂ تبوک میں حضور سرایا نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرِ لوائے رحمت ا تمیں ہزارصحابہ کرام تھے۔ بارہ ہزار اونٹ اور بارہ ہزار ہی گھوڈ ہے تھے۔سفر سے اور بارہ ہزار ہی گھوڈ ہے تھے۔سفر سے اور بی پر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک جگہ پانی کا چشمہ تھا۔حضر و بکرصدیق اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے موقع کی مناسبت سے کہا کہ یہیں ا قیام کر لیتے ہیں لیکن صحابہ نے سفر مزید بائی رکے بن سلمت سمجھی کہ ابھی غروب آفاب میں کافی وفت ہے سفر پچھاور ملکا ہوجائے گا۔

قافلہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچا۔ جہاں پانی کا دور دور تک نام ونشان نہ تھا۔ اونٹ گھوڑے تمیں ہزار صحابہ کالشکر جرار، پریشانی ایک فطری امرتھی۔ حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک برتن اور ایک پیالے میں کچھ پانی تھا۔ آپ نے وضوفر مایا اور نماز ادا فر مائی اور حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فر مایا: اِحْتَ فِطُ بِمَا فِی الْآ دُو ابِ وَ الرُّ قِیَّةِ فَانَّ لَهَا شَانٌ۔ اے ابوقادہ! اس برتن اور پیالے کی حفاظت کرنا، ان کی بڑی شان ہے۔

آپ نے نمازِ فجر میں سورۃ المائدہ تلاوت فرمائی۔ نماز سے فراغت کے بعد اہل قافلہ کی پیاس کی شدت سے پیدا ہونے والی صورتِ حال دیکھی تو فرمایا: اگر ساتھی اور دوست حضرت ابو بکر اور عمر کی بات مان لیتے تو ہدایت پالیتے بیاس بات کی طرف اشارہ تھا جو انہوں نے چشمے کے پاس تھہرنے کی تجویز پیش فرمائی تھی۔ پیاس کی شدت اور سفر کی تھکا وٹ کے باعث سوار یوں کی اور صحابہ کی گردنیں لٹک گئیں اور جھک گئیں۔

یہ کیفیت دیکھنے کے بعد آپ نے حضرت ابو تنادہ رضی اللہ عنہ سے وہ برتن اور پیالہ منگوایا اور فرمایا اس برتن کا پانی اس پیالے میں انڈیل دو۔ برتن سے پانی پیالے میں انڈیل دو۔ برتن سے پانی پیالے میں انڈیل دیا اور حضور سرایا نور وسرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دستِ مبارک اس پیالے میں رکھ دیا۔ آپ کی انگیوں نے پانی کے چشمے جاری ہوگئے۔ یوں لگتا تھا جیسے یانی کی نہریں جاری ہوگئے ہیں۔

پیاس کے مارے، جن لوگوں کی حالت نا گفتہ بہ ہو چکی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور پانی نوش کرنے گئے۔ جب سب سیراب ہو گئے اس کے بعد بارہ ہزار گھوڑے اور بارہ ہزار اونٹ بھی پانی پی کی سیراب ہو گئے۔ سارے قافلے ہزار گھوڑے اور بارہ ہزار اونٹ بھی پانی پی کی سیراب ہو گئے۔ سارے قافلے

والوں نے اپنے اپنے برتن بھی پانی سے بھر لیے۔ بچھ دیر پہلے جوحضور سرا پانور و سروصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوقادہ سے فرمایا تھا کہ برتن اور بیالے کو سنجال کررکھنا ان کی بڑی شان ہے وہ اشارہ اسی مقصد کے لیے تھا۔

(سبل الحدي جلده، ضياء النبي، جلده، ص ٢٢٧ – ٦٢٤)

شان تو، شان والوں کی ہوتی ہے ہم جیسے مٹی کے برتن اور پیالے، دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں موجود ہوں گے۔ ان میں تو یہ کیفیت پیدا نہ ہوئی یہ تو ہمارے نصیب جاگے کہ ہماری نسبت ایک شان والی ذات کے ایک غلام ابو قادہ سے ہوگئ جس برتن کا دامن زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ ایک آ دمی وضو کر سکتا ہواور جس پیالے کا دامن اتنا ہو کہ صرف ایک آ دمی اپنی پیاس بجھا سکتا ہو اور اس کے دامن میں اتنا پانی جمع ہو جائے کہ تمیں ہزار انسان جال بلب انسان سیراب ہو جا کیس اور چوہیں ہزار اونٹ اور گھوڑ سے سیراب ہو جا کیس یہ انسان سیراب ہو جا کیس اور چوہیں ہزار اونٹ اور گھوڑ سے سیراب ہو جا کیس یہ سب کچھ ہمارے اور تہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا صدقہ سب کچھ ہمارے اور تہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا صدقہ

جمال جمنشیں در من اثر کرد وگرنه من جما خاکم که جستم حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ حضور کی شان اقدس بیان کرتے ہیں:

یُخبِرِن اِسطَهُ رِ الْسَعَیْ عِمَا یَکُ وَنُ فَلایک حُونُ وَلایک حُورُرُ آپ ہمیں غیب کی خبریں بھی سناتے تھے کہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے اورآپ کی دی ہوئی خبروں میں نہ کوئی خرابی ہوتی تھی اور نہ کوئی ہیر پھیر۔ فَ لَ سَلَم نَ سَرِى مِشْلَه فِي النَّاسِ حَيَّا وَلَيْسَسَ لَسهُ مِسنَ الْسَمَوْتُ لَى عَدِيلُ نه تو ہم نے زندوں میں ان جیما کوئی دیکھا اور نہ فوت ہونے والوں میں ان کی کوئی مثال دیکھی۔

مَسوُلاً كَى صَسلِ وسَسلِ مَائِسَمُ دَائِسَمُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ عَسلُ كَيْسِ الْنَحَلُقِ كُلِهِم عَسلُ مَ يَعِينِكَ خَيْسِ الْنَحَلُقِ كُلِهِم

ته سانی بجلی اور طاعون کی گلٹی

قبیلہ بنو ثقیف کے مرد وزن نے خلوص نیت سے ہمارے خالق و مالک کی وحدانیت اوراس کے مجوب ترین رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالتِ بینہ کو اَشْھَدُ اَنْ لَا اِللّٰهَ اِللّٰهُ وَ اَشْھَدُ اَنْ مُسحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ يَرُهُ كَ رسالتِ بینہ کو اَشْھَدُ اَنْ لَا اِللّٰهَ اِللّٰهُ وَ اَشْھَدُ اَنْ مُسحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ يَرُهُ مَر دولتِ ایمان سے سرشار ہوئے۔

> نہ مکھڑا نہ منگھڑے دا تل و کھے دے اللہ والے ہے دیکھن نے دل و کھے دل

اس کے دل میں عداوت مصطفوی کی کا لک کی سیاہ نہیں اتن جمی ہوئی تھیں کہ اس کو اہل قبیلہ نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی۔ایمان قبول کرنے کی دعوت پیش کی لیکن اس نے کہا میں نے فتم کھا رکھی ہے کہ جو پچھ مرضی ہے ہو جائے میں ہرگز دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہول گا۔

ایک دن اس نے اپنی بدختی میں شریک کرنے کے لیے اربد بن قیس اور جہار

بن سلمی کو تیار کیا اور اربد جو برا ہوشیارت کا جنگجواور شاطرت کا انسان تھا۔ اس سے کہا ہم تینوں ان کے پاس جلتے ہیں میں انہیں باتوں میں لگالوں گا اور تم تلوار سے ان برحملہ کردینا۔ بیار بدعرب کے مشہور شاعر لبید کا بھائی تھا۔

یہ تیوں اپنے سازشی ذہنوں کی تپتی ہوئی بھٹی کے ساتھ جب بارگاہِ رسالت میں پنچے تو عامر بن طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جھے اپنا دوست اور یار بنالیجئے۔ آپ نے فرمایا: جب تک تو دائرہ اسلام میں داخل ہوکر اپنی ذہنی و فکری غلاظتوں کو دھونہیں لیتا میں تہمیں اپنا دوست نہیں بنا سکتا۔ اس نے دو تین بار یہ جملہ دھرایا اور آپ نے ہر باریبی جواب دیا۔ اس نے اپنی گفتگو کا سلسلہ دراز کیا اور باتوں باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک پر جھک گیا۔ اس موقع کی تلاش میں تھا۔ اب اس حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک پر جھک گیا۔ اس موقع کی تلاش میں تھا۔ اب اس امید تھی کہ اربداپنا کام کرنے میں کوتا ہی نہیں کرے گالیکن وہ تو بت بنا کھڑا تھا۔ اس نے حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تین با تیں رکھیں اس نے حضور جان کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تین با تیں رکھیں کہ ان میں سے کوئی ایک تسلیم کرلیں:

١- أَنُ يَكُونَ لَكَ آهُلُ السَّهُلِ وَلَى آهُلَ الْوَيَرِ

٢- أَوُ آكُونَ خَلِيْفَتَكَ مِنْ بَعُدِكَ

٣- اَوِ اَغُزُو مِنْ غَطُفَانَ بِالْفِ اَشْقَرَ وَ بِالْفِ شَقَرَاءَ لِيَ الْفِ شَقَرَاءَ لِي اللهِ عَلَمُ مُول كَ اور شهرى لِين اللهِ علاقے كے آپ حاكم مول كے اور شهرى علاقوں كاميں ماك مول گا۔

۲- یا آپ مجھےایے بعد اپنا خلیفہ بنادیں۔

۳- یا بھر میں غطفان سے ایک ہزار سرخ گھوڑوں اور ایک ہزار جنگجوؤں کے ساتھ آپ برحملہ آور ہول گا۔

ہ ہے نے اس کی پہلی دو باتوں کو بالکل ہی مستر د کردیا اور تیسری بات کے

بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تہہیں اس کی توفیق ہی نہیں دےگا۔ البتہ آپ سرکارکی روز تک بیدعا ما نگتے رہے: آل لھ مَّ اکھ فِینِی عَامِرِ ابْنِ طُفَیْلِ بِمَا مِشِیْتُ ۔ یعنی اے اللہ تعالیٰ! مجھے عامر بن طفیل کے شریعے محفوظ رکھ جس طرح تو پہند کرتا ہے۔
پہند کرتا ہے۔

جب عامر بن طفیل بارگاہِ رسالت سے ناکام ہوکر نکلاتو اس نے اربد بن قبیس کو بہت برا بھلا کہا اور اسکواس کی بزدلی اورکوتا ہی پر بڑی عار دلائی کہ تو اپنے آپ کو بڑا بہا در کہتا تھالیکن تو تو انتہائی بزدل آ دمی نکلا ہے۔ میں نے کتنی بارموقع دیا اور تو ایک بارجھی حملہ کرنے کی ہمت وجرات نہیں گی۔

اس نے جواب دیا مجھے الزام دینے سے پہلے میری بات غور سے س- لگتا ہے وہ اکیلے نہیں اُن کے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی ہے جونظر نہیں آتی اور کسی دشمن کو ان پرحملہ آور نہیں ہونے دیت ۔ پہلی دفعہ میں نے کوشش کی تو ایک بہت بڑا اونٹ منہ کھولے، میرنی طرف لیکا اگر میں آگے بڑھتا تو وہ مجھے کیا ہی چبالیتا۔ میں خوف زدہ ہوکر پیچھے ہٹ گیا۔ دوسری دفعہ حملہ کرنے لگا تو ایک آگ کا شعلہ آگے بڑھا اور تیسری دفعہ تو میرا ہاتھ ہی شل ہوگیا۔ میرا ہاتھ ہل جل ہی نہیں سکا۔ پہتے نہیں وہ کونی خفی قو تیں ہیں۔ جوان کی دشمن سے حفاظت کرتی ہیں۔

سے تینوں نامراد و ناکام ہوکر واپس لوٹے۔ یہ خائب و خاسر اپنے خاندان کی طرف واپس لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اس کے تکبر کی وجہ سے اکڑی ہوئی گردن توڑنے کے لیے طاعون کی گلٹی نکل آئی۔ لاچار ہوکر بنی سلول کی ایک عورت کے ہاں پناہ لی۔ بنوسلول بڑا خسیس اور پر لے درج کا کمینہ خاندان مشہور تھا۔ اس کمینے خاندان کی کمینی عورت کے گھر میں استے بڑے رئیس عامر کا بے بسی کی موت مرنا اس کے لیے موت سے بھی زیادہ اذبت ناک تھا۔ اس نے اپنے خاندان والوں کو بلا بھیجا کہ جھے یہاں سے لے چلولیکن جس کو ذلیل ورسوا کر کے ہی والوں کو بلا بھیجا کہ جھے یہاں سے لے چلولیکن جس کو ذلیل ورسوا کر کے ہی

مارنامقصود ہو۔ اس کو اس عذاب سے کون بجا سکتا تھا۔ اس کے خاندان کے لوگ اس کو لینے کے لیے آئے بھی۔ انہوں نے اسے اٹھا بھی لیالیکن وہ اسی عورت کے درواز بے پر ہی گرا اور جہنم کے سب سے نچلے والے پاتال میں پہنچنے کے لیے موت کی آغوش میں چاگیا۔

اربداور جبارتو واپس آ گئے۔لین عبرت کی آ کھ چونکہ گتاخی و دشمنی رسول کی وجہ سے سلب کرلی گئی تھی۔اس سے اس عامر کی رسوا کر دینے والی موت سے عبرت نہ حاصل کر سکے۔ان کے قبیلے والوں نے واقعہ پوچھا تو اربد نے بکواس کی کہاس نے ہمیں ایمان کی دعوت دی۔ جسے ہم نے قبول نہیں کیا۔اگر وہ اس وقت سامنے ہوتا تو میں اس کو تیروں سے چھانی کر دیتا۔

اس کم بخت سے کوئی پوچھتا جب تو گیا ہی اس لیے تھا تمہیں قریب تر ہونے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ اگر اٹھا تا تو کا موقع بھی مل گیا تھا۔ اگر اٹھا تا تو دنیا تیرے وجود سے عبرت حاصل کرتی۔

نبی رحمت، جان عالم صلی الله علیه وآله وسلم سے محبت کرنے والی ایک خادمه موقع کی تلاش میں تھی بس اس خادمه کے غصے کی بجل کی کڑک، اس گستاخ کو کیفر کردارتک پہنچانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ دو تین دن بعد کی بات ہے اربد، باہر کھیتوں میں اپنے اونٹ چرار ہا تھا اور کہیں بادلوں کا نام ونشان نہ تھا۔ اچا تک بجل آئی، کڑکی، گرجی، برسی اور اسے جلا کر خاک سیاہ بنا کر چلی گئی۔

البنة تبسرا سائھی چونکہ پورے داقعہ میں خاموش تماشائی کی حیثیت سے شامل رہا تھا اس لیے اسے عبرت کا نشان بنانے کی ہجائے ایمان کی نعمت سے سرفراز فرما دیا گیا۔

ہم بے جان سہی لیکن ہے حس نہیں۔ طاعون کی گلٹی نے اپنا ٹارگٹ منتخب کرلیا۔ار بد کا ہاتھ شل کرنے کے لیے ماحول کی فضاء نے اپنا فرض ادا کردیا اور بجلی نے تو اسے واصل جہنم کے لیے اپنا کردار ادا کر دیا۔ یوں ہم حضور کی فوج کے بے جات سپاہی، اپنی اپنی جگہ اپنا کردار کرتے ہی رہتے ہیں۔ اوراظہار محبت کرتے ہی رہتے ہیں۔ اوراظہار محبت کرتے ہی رہتے ہیں۔ (ضیاءالقرآن جلد ۴، ص ۲۶۷)

عاشقال راچه کار باتختین برکجا نام اوست قر بایم صلی الله تعالی علیه و آله و بارك وسلم

آگ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سے محبت

خالق ارض وساء نے اپنی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی انو کھا رنگ بھر دیا ہے اور وہ رنگ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ فطرتی صفت اس سے جدانہیں کی جاستی۔ قینچی کا کام کا ثا ہے، سوئی کا کام سینا ہے، سردی کا کام ہے اپنے معمول پر الی اثر انداز ہو کہ وہ گرم کیڑے پہنے بغیر رہ نہ سکے، گرم ماحول میں داخل ہو کر سکون پائے، آگ کا کام جلانا ہے، راکھ کرنا، خاک اڑانا ہے، اگر یہ صفات ان سے چھین کی جا کیں تو ان کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ پائی پیاس نہ بجھائے، ناپاک کو پاک نہ کرے، مردہ زمین سے نباتات نہ اگائے، تو پائی کا کیا فائدہ، سورج کی دھوپ اور تمازت، روشنی نہ دے، کان میں شخفی معدنیات کو، سونا، چاندی اور دوسری دھاتوں میں، قیمتی ہیرے جواہرات میں تبدیل نہ کرے۔ نباتات کی پیدائش میں معاون بن کر ان کومشاس نہ بخشے، کونوں کھدروں میں تسلط جما کر بیٹھنے والی تاریکیوں اور گھپ اندھیروں کو بھاگئے پر مجبور نہ کرے تو بتاؤ سورج کا کیا

وہ خالق و مالک، قادرِ مطلق، اللہ الصمد، بے نیاز و بے پرواہ رب، جس نے ساری مخلوق کو پیدا فرما کر اس کے کام، اس کی جبلت میں شامل کر کے، اپنے اپنے فرائض ادا کرنے پر مامور کردیا۔ وہ جب جا ہے ہم سے وہ جبلت، وہ فطرت اور وہ

صفت وصلاحیت ہم سے چھین بھی لے تواسے کون پوچھ سکتا ہے۔

اگرچہ لا تبدیل لکلمات اللہ اس کی شان میں ہے۔ وہ اپنی عاداتِ مبارکہ تبدیل نہیں کرتا لیکن جب وہ اپنے پیاروں کے لیے کسی قانون میں تبدیلی لانا چاہے بھی تو کوئی اسے ٹوک بھی نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، وہ پانی کوراستہ بنانے کا کہہ دے تو پانی بہتا پانی، اپنی فطرت چھوڑ کر راستے بنا کر پیش کر دینے میں فخر محسوس کرے گا۔ پھرکو پانی کے چشے جاری کرنے کا کہہ دے تو پھرکیلیے یہ اعزاز ہے، لاٹھی سانپ مارنے کے لیے ہوتی ہے لیکن اگر خودا ہے ہی سانپ بن جانے کا کہہ دے تو پھرکیلیے یہ اعزاز کا کہہ دے تو کہ سکتا ہے اور وہ لاٹھی سانپ بن کر دکھا بھی دے۔ چھری کا کام کا کہہ دے تو کہ سکتا ہے اور وہ لاٹھی سانپ بن کر دکھا بھی دے۔ چھری کا کام کا ٹنا ہے لیکن اگر اس چھری ہی کو مرہم بن کر نازک طقوم کی حفاظت پر مامور کردے تو یہ اس کے لیے اعزاز ہے۔ میں آگ ہوں، میرا کام جلانا ہے، اپنا ہو یا بڑا، بادشاہ ہو یا فقیر، میں سب کوجلا کر راکھ کر دیتی ہوں۔ میری حدت، میری جلن سے بچنے کے لیے پچھاحقوں نے مجھے معبود تک مان لینے کی حد سے، میری جلن میں ان کوبھی معاف نہیں کرتی۔

لیکن دیگر تھم کی پابند تخلیقات کی طرح، مجھے بھی اعزاز ملا ہے کہ میرے مالک نے مجھے ارشاد فرمایا: یَا نَارُ کُونِنی بَرُدًا وَّ سَلاَماً عَلَی اِبْرَاهِیم ۔اے آگ! میارے ابراہیم جس نے بھی بھی ہمارے سی تھم کی نافرمانی نہیں گی۔ آج وہ تیرا مہمان بننے والا ہے، آج اپی فطرت بدل لے۔ صرف شمنڈی ہی نہیں ہونا بلکہ اپنے انگاروں کو کہہ دو کہ تہماری قسمت جاگ آھی۔ ازل سے دہتے انگارو، دیکھو آنے والے کے قدم چوم لو اور گلاب، موتیا، چنبیلی، نسترن، نرگس کے پھولوں کاروپ دھارلوجس نے تہماری فطرتی جلن جلن سے تہمیں نجات دلانے کا موقع فراہم

میری حدت، میری جلن، میری حرارت، بھر پور اپنے جو بن پڑھی کہ اجا نک

میرے خالق و مالک کاخلیل، دوست، فرمانبردار بندہ، ابراہیم، میرے ہاں تشریف کے آیا اور میری فطرت اچا تک بدل گئ۔ اتی جلدی تو مجھ پر پانی ڈالا جائے تو میں خفنڈی نہیں ہوتی بلکہ اور بھڑ کتی ہول اور بھڑ کتی ہول لیکن ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لانے سے تو بالکل ایسا ہوگیا جیسے آپ سورج کی جھلتی گری سے ایئر کنڈ یشنڈ کمرے میں آکر اچا تک سکون محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا۔ ہوسکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی سکون ملا ہو۔ چونکہ وہ سکون کے محتاج نہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی سکون ملا ہو۔ چونکہ وہ سکون کے محتاج نہیں صری نہیں تو سکون پہلے ہی حاصل تھا۔ انہوں نے کسی لیمے بے سکونی اور بے صبری نہیں دکھائی تھی۔ البتہ ان کے آئے سے مجھے سکون میسر آگیا۔ آئے۔ مُنہ لُلْم

سمجھی بھی میرا مالک، مجھ پراحیان فرماتا ہے کہ میں آگ ہوکر بھی آگ نہیں رہتی۔آنے والے اپنی پارٹی کے عظیم بندے کے لیے ٹھنڈی ہوجاتی ہوں۔
سلامتی والی بن جاتی ہوں۔ البتہ میری جلن کا رخ بدل جاتا ہے۔ میں فریق مخالف، کا فرومشرک اور بے ایمانوں کی ناکامی کی جلن بن کر جوان کو جلاتی ہول اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اگر پوچھنا ہوتو بھی نمرود اور آل نمرود سے پوچھ لیکے۔

چلیں چھوڑیں۔ان کم بختوں کے ذکرکو۔اپنے ایمان کے کام ودہن کا ذاکقہ کیوں خراب کریں۔آئے میں آپ کوایک اور خوبصورت واقعہ سناتی ہوں۔
اللہ تعالی، جل وعلی، کے ساری دنیا کے لیے واحد نمائندے، حضور جانِ کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام، حضرت ابوشسلم خولانی تھے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان ونوں یمن میں ایک احمقوں کے سردار اسود عنسی نے اپنی سیاہ دلی سے نبوت کا دعویٰ کردیا اور کچھ نامراد لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور حضرت ابومسلم خولانی اس علاقہ میں امام الانبیاء والرسلین خاتم انبیین صلی اللہ علیہ حضرت ابومسلم خولانی اس علاقہ میں امام الانبیاء والرسلین خاتم انبیین صلی اللہ علیہ

وآله وسلم کے بیج جانثار اور عاشق صادق معروف ومشہور تھے۔

ایک دن اسودعنسی کذاب ابن کذاب نے آپ کواپی مجلس میں بلایا اور کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ آپ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا: ما اسمع ، میں کھنہیں سنتا۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ کیاتم گواہی دیتے ہو کہ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ آپ نے حجت جواب دیا۔ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔

اس نے بیہ دوسوال تنین بار دہرا دہرا کر پوچھے اور آپ نے بھی اسی ترتیب سے اس کے دونوں کا جواب اسی طرح دیا۔

اس نے طیش اور غصے میں آ کرا ہے چیلوں چانٹوں سے کہا فورا آ گ جلائی جائے اوراس آ گ میں اس کو بھینک دیا جائے تا کہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔
فوراً لکڑیاں اکٹھی کر لی گئیں۔ ایک بہت بڑا آ گ کا الاؤ روشن کردیا گیا۔
آ گ کے شعلے آسان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابومسلم خولانی رضی اللہ عنہ کو رسیوں میں باندھ کر بھڑکتی آگ میں بھینک دیا گیا۔

میں جلنے کے ابتدائی وقت سے آخر تک کا نظارہ اپنی آئھوں سے دیکھ رہی تھی کہ ملت ابراہیم کا ایک نمائندہ، بے خطر، آتش نمرود میں پھینکا جانے والا ہے، اب کیا ہوگا کہ میرے مالک نے مجھے وہی دو ہزارسال پراناتھم پھرسنا دیا۔ یا نساد کونی بردا و سلاماً۔ اے آگ! ہمارے مجبوب کا ایک جا ہے والا، تیرے پاس مہمان بن کر آنے والا ہے اس کے لیے اپنے اس کردار کو بدل کرسلامتی والی شھنڈی ہوجا۔

بس جونہی حضرت ابومسلم خولانی رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے تو میزی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں اسی طرح ان کے لیے بھی برداً وسلاماً کی شان والی ہوگئی۔ الحمد لللہ حضرت ابومسلم خولانی رضی اللہ عنہ کے جسم کوآ گ لگنا تو بہت دور کی بات ہے آپ سے آپ سے جولباس پہن رکھا تھا میں نے اس لباس کو بھی آ نے نہ آ نے ور دی۔ دی۔

البنتہ اسودعنسی اور اس کے مشیروں کو ان کی ناکامی کی آگ اور اس کی جلن نے جلا کر ان کورا کھ کردیا۔ آخر انہوں نے مشورہ کیا۔ ابومسلم کو یمن سے نکال دو۔ ورنہ بیہ جماراسارا ماحول خراب کردیے گا اور جمیں مزید ذلیل ورسوا کردیے گا۔

جب بیہ واقعہ ہوا اس وفت جان عالم و جانِ ہر جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینے رفیق اعلیٰ سے واصل باللہ ہو چکے تھے۔حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دورخلافت تھا۔

حضرت ابومسلم خولانی رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ سیدھا مدینہ منورہ کی طرف کردیا۔ اس سارے واقعہ کے اثرات و کیفیات تو کوئی ان سے پوچھے۔ کہ ان پر کیا گزری۔ جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے تو مسجد نبوی شریف میں داخل ہو کر مسجد شریف ہی میں اپنا سامان رکھا اور ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر نماز مرضے لگے۔

اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے ایک اجنبی مسافر کو اپنے ساماُن کے ساتھ، مبحد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بیٹے گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تعارف حاصل کرنا چاہا اور پوچھا: مسمن الوجل ؟ بھئی! آپ کون صاحب ہیں۔ آپ نے جواب دیا میں یمنی ہول اور یمن سے ہی آیا ہول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوچھا: ہمارے اس بھائی کا کیا حال ہے جس کو وہاں کے جھوٹے نبی نے عنہ نے پوچھا: ہمارے اس بھائی کا کیا حال ہے جس کو وہاں کے جھوٹے نبی نے آگ کے الاؤ میں پھینکا تھا۔ آپ نے بتایا آنا ہوئ ، میں ہی وہ خض ہوں۔ آپ نے جرت سے دوبارہ پوچھا، واقعی تم وہی ہو۔ انہوں نے جواب دیا۔ السلھم نعم

الله كى متم وه ميں ہى ہوں۔

بس اتنا كہنا تھا كہ حضرت عمر فاروق رضى اللہ عنہ نے آپ كو سينے سے لگاليا۔
آپ كى آئكھوں سے آنسوؤل كى آبثار جارى ہوگئ۔ انہيں ہمراہ ليا اور خليفة الرسول حضرت سيدنا ابوبكر صديق رضى اللہ عنہ كے پاس لے آئے اور كہا، الحمد لللہ ۔ جس نے مجھے مرنے سے پہلے اس شخص كى زيارت كا شرف بخشا۔ جس كو حضرت ابراہيم عليہ السلام كى طرح آگ ميں ڈالا گيا اور آگ ان كے ليے گزار بن گئے۔ سبحان اللہ۔

# صلى الله عليه و آلم واصحابه و بارك وسلم ستارول كى حضورصلى الله عليه وآلم وسلم سي محبت

زمین کے ذروا ہم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارا محبوب ہر وقت تمہارے پاس رہتا ہے، اگر تمہیں کوئی کورچٹم مٹی کے ذرے ہونے کا طعنہ دے تو اسے تم کہہ سکتے ہوکہ کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ ہم آسانوں کے کمیں، بلندیوں کے امین، تمہارے مقدر پر رشک کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مالک نے ہمیں بلندیاں بخشیں، روشی بخشی، چمکنا، دمکنا بخشا، بھولے بھٹکوں کوراہ بتانا بخشا، آسان کوزینت دینا بخشا، کین محبوب سے دوری کے بدلے بیتمام نعمیں ہمیں بیج نظر آتی ہیں۔ دینا بخشا، کیک موسم میں سیدہ ہمیں وہ دن نہیں بھولنا جب مکہ معظمہ میں بہار اولین کے موسم میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہر جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔

آپ کی ولادت با سعادت کے وقت حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ موجود تھیں۔ وہ اس وقت کی گواہ ہیں کہ ہمیں آپ کی ولادت با سعادت کے وقت آپ کے گھر جراغاں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پورا ماحول بقعہ نور بن گیا تھا۔ اندھرے جھٹ گئے تھے۔ آپ انہی کی زبان سے ان

لمحات کی عکاسی کا منظر س لیں۔حضرت عثمان بن العاص رضی الله عنه کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں:

قَى النَّهُ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدَلَّى حَتَّى قُلْتُ لَتَقَعَنَّ عَلَى فَلَتُ لَتَقَعَنَّ عَلَى فَلَتُ لَتَقَعَنَّ عَلَى فَلَتُ الْبَيْتُ وَالدَّارُ حَتَّى فَلَكَمَّا وَضَعَتُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ اضَاءَ لَهُ الْبَيْتُ وَالدَّارُ حَتَّى جَعَلَتُ لَا اَرِي إِلَّا نُورًا۔

آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس ان کی ولادت کے وقت موجودتھی اور میں دکھے رہی تھی کہ آسان سے ستار ہے جھکنے گئے یہاں تک مجھے گمان ہونے لگا کہ مجھ پر ہی آ گریں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت آ منہ کے جسم مقدس سے نور نکلا جس نے درو دیوار کو جپکا دیا اور مجھے ہر طرف سے نور ہی نور نظر آنے لگا۔

ہمیں اس وقت آپ کی تشریف آوری کے موقع پر آپ کی بلائیں لینے کی اجازت مل گئ تھی اور ہم آسان سے بنچ آ نے میں فخر محسوس کررہے تھے۔

یہی واقعہ آپ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ سے بھی سن سکتے ہیں۔ ان کا اسم گرامی حضرت شفاء بنت عمرو بن عوف تھا۔ وہ بھی آپ سرکار کی ولادت با سعادت کے وقت آپ کے پاس موجود تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب جانِ کا تنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو:

فَاضَاءَ لِیْ مَا بَیْنَ الْمَشْوِقِ وَالْمَغُوبِ حَتَّی نَظُونُ اللّٰی بَغْضِ فَصُورِ الشّام۔

لینی اس وفت مشرق سے مغرب تک سب کچھ بچھ پر روشن ہوگیا۔ حتیٰ کہ میں نے شام کے بعض محلات بھی دیکھ لیے۔ اس واقعہ کو ابن ہریدہ اپنے والد ماجد سے یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور پر نور وسرور صلى الله عليه وآلبه وسلم كي والده ماجده نے حضرت سيده حليمه سعد بيرضي الله تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس بچے کا خاص خیال کرنا اور اس کے بارہ میں کسی کاہن سے بھی نہ یو چھے بیٹھنا کیونکہ جب بیشنرادہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ كَأَنَّهَا خَرَجَ مِنِي شِهَابٌ اَضَاءَ تُ لَهُ الْاَرُضُ كُلُّهَا۔ کویا مجھ سے ایک نور نکلا۔ ایک ستارہ نکلا جس کے نور سے ساری ز مین ہی روثن ہوگئ اور میں نے شام کےمحلات دیکھے لیے۔ تو ایک دن آپ کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعد بیکہیں تشریف لے جار ہی تھیں۔عرب کی ایک منڈی ذی المجاز میں جب پینجی تو وہاں دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ایک کا بن کے پاس جمع ہے۔حضرت حلیمہ سعد ریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس بجوم کود کیے کرآ گے برطیس۔ جب اس کائن نے حضرت محدرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كو ديكها- آپ كا نام پوچها، آپ كا چېره انور ديكها پهر آپ كي دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو اس نے حضرت حلیمہ سعد رہے ہے آپ کوچھین لیا اور شور مجا دیا ، اس بیچے کوئل کر دو ، جلدی کر دو ، پکڑواور قل کر دو۔ اس کی وجہ سے یہود ونصاریٰ ذلیل ورسوا ہو جا ئیں گے۔

حضرت حلیمہ سعد بیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب بیہ کیفیات دیکھیں تو گھبرا گئیں اور جلدی سے کا بن سے بچہ چھین کر وہاں سے نکلنے ہی میں عافیت سمجھی۔ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں جلدی جلدی اپنے گھر آ کرسکون وراحت کا سانس لیا۔

### نجاشی بادشاه، ورقه بن نوقل اور ایک بت

پیتے نہیں ہماری بدشمتی تھی یا حضرت انسان کی عقل پر پھر پڑ گئے تھے۔ یا اس کی سوچ اور فکر کی تمام صلاحیتیں پھر ہو گئیں تھیں کہ اس نے ایک مالک کے در کو چھوڑ کر ہزار چوکھٹ کا سجدہ پسند کرلیا۔ ہم پھر کے بت، پھر ہوتے ہوئے بھی، ہر وفت کڑھتے رہنے تھے۔ اس وفت تو ہماری بنوں کی حالت، اور بھی گڑ جاتی تھی کہ جمارا مخدوم، انسان، جس کی خدمت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا وہ نذر و نیاز اور نذرانے لیے عقیدت کا پیکرین کر ہمارے حضور میں سجدہ ریز ہوتا تھا اور اگر ہم ہے حس ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ ہم بے حس نہیں تھے۔ ہمیں علم تھا کہ کل قیامت کوجہنم کی آگ میں بیرہماری عبادت کرنے والے تھیکے جائیں گے۔ وہاں ان کے اس عمل کوخوش ہو کر، اپنا سراونجا کر کے، فخر وغرور کے ساتھ، بت خانے میں بھگوان سے بیٹھے ہوئے بھی ، اس کے ساتھ جہنم میں پھینک دیئے جائیں۔ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ كَا يَهِي مطلب بِاس لِيهِم كَابِكُ الْمِكْ نہ کسی طرح، انسان کی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر جاتے تھے اور بھی ہم اینے مشن میں کامیاب بھی ہوجاتے تھے اور بھی ناکام بھی۔ جس روز مطلع انوار وتجليات ذات الهي، مركز ومحور مخلوقات رباني صلى الله عليه وآلبہ وسلم مکم معظمہ میں سیرہ آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہرے سے روننِ ا فروزِ دنیا ہوئے۔ میں اس مکہ میں ورقہ بن نوفل کے گھر میں تھا اور آپ کی آ مد آ مدیر میں اینے جذبات پر قابونہ رکھ سکا اور بلند آواز سے میں نے یوں کہنا شروع کردیا: وُلِسدَ السنَّبِسيُّ فَدَلَّستِ الْاَمْلاكُ وَنُسِايَ السِضَّلالُ وَادْبَسِرَ الْاشْسِرَاكُ نبی رحمت، حضر من مسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پیدا ہو گئے اور بادشاہوں کی بادشاہیاں ذلیل و رسوا ہو گئیں، گمراہی دور ہوگئی اور شرک پیٹھ پھیر

كُوْ كَانَ مِّنَا فِيْ اِلْكَاتُ مُّبَيِّنَةٌ كَانَ مَانُظُورُهُ يُنْبِيْكَ بِالْخَبَرِ كَانَ مَانُظُورُهُ يُنْبِيْكَ بِالْخَبَرِ (حضرت عبدالله بن رواحه رضى الله عنه) اگر حضور سرایا نور وسرور صلی الله علیه وآله وسلم میں دیگر واضح نشانیاں نہ بھی ہوتیں۔ پھر بھی آپ سرکار صلی الله علیه وآله وسلم کاحسن و جمال ہی تجھے بتا دیتا کہ آپ واقعتاً الله تعالیٰ کے سیچے رسول ہیں۔ صلی الله علیه وآله وسلم

اللهم صل و سلم على سيدنا و مولنا محمد و آله و بارك وسلم

جإندكي حضورصلي الله عليه وآله وسلم يسيمحبت

پیت نہیں دنیا کو میری کونی ادا بیند آگئ ہے کہ جب بھی کسی حسین کی تعریف مقصود ہوتی ہے۔ اسے مجھ چاند سے ہی تشبیہ دیتے ہیں وہ تو چاند جی حالانکہ میں خود جانِ کا کنات اور حسنِ کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین وجمیل بیثانی سے بھیک لے کر روثن ہوں۔ میں خود مملوک شاہ کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ جانِ ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے دو وزیر آسانوں پر ہیں۔ جانِ ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے دو وزیر آسانوں پر ہیں۔ میرے دو وزیر زمین پر ہیں۔ وزارتیں تو وہیں ہوتی ہیں جہاں جہاں بادشاہ ت ہو۔ آسانوں کی بے شار مخلوق خدا کی طرح میں بھی آپ کی بلائیں لیتار بتا ہوں۔

بچین کا زمانہ اور اس زمانہ کی آپ کی تمام حرکات وسکنات ہمارے سامنے ہوتی تھیں۔ جب رات کو میر ے طلوع کا وقت ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں صحن شریف میں اپنے پنگھوڑے میں آ رام فرما ہوتے۔ تو میں وہاں بھی آپ کی انگلیوں کے اشاروں پر قص کیا کرتا تھا بلکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نورانی کھلونا تھا:

کھیلتے تھے جاند سے بجین میں آقا اس لیے خود سرایا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی جاتا خا اشاروں پر کھلونا نور کا

اس کیے دنیا والوں کو کہہ دیں کہ وہ سارے زمانے میں اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنے عزیز، اپنے محبوب، اپنے مطلوب، جس کو چاہیں، چاند کہہ لیں۔ چاند سے تشبیہ دے لیں۔ لیکن حسنِ ازلی کے شاہ کار، شاہ کار ربو بیت، آئینہ جمالِ الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھی تے ندسے تشبیہ نہ دیں۔

چاند سے تثبیہ دینا ہے بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائیاں اُن کا چہرہ صاف ہے ماہ و انجم کی جبینوں پر بسینہ آگیا پیگرِ انوار تیرا نوری تلوا دکھ کر پیگرِ انوار تیرا نوری تلوا دکھ کر پرٹری جب نگاہ ان کے روئے حسیس پرٹری جب نگاہ ان کے روئے حسیس پرٹری جب نگاہ ان کے کروئے حسیس پرٹری جب نگاہ ان کے گہن میں پرٹری جب تھا شرم کھا کے گہن میں

آپ کہتے ہوں گے چاند! او تو جذبات میں آگیا ہے ہاں، ہاں! انہیں جذبات میں ڈوبرہنا، میری عبادت ہے، میں نے اپن زندگی میں، آپ کے اشارون کو دور سے بجھتے ہوئے دو دفعہ آپ کے قدموں میں حاضری دی ہے۔ زمانہ گواہ ہے آپ اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ گواہ ہے آپ اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرے کی بلائیں لینے والے، آپ کی پاکیزہ مخل میں بیٹھ کر برکات حاصل کرنے والوں کے بیان کردہ حدیث کو پڑھ لیں۔ آپ کو یقیناً یقین آجائے گا۔ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِن مَسْعُونِ وَ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: - اِنْشَقَ الْقَمَرُ عَلَیٰ عَبْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ فِلْقَتَیْنِ ۔ فَسَالُ اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ فِلْقَتَیْنِ ۔ فَسَالَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ فِلْقَالُ رَسُولُ لَا اللّٰهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ فَلْقُدُ وَ اللّٰهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ فَلْقُدُ اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ اللّٰهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ فَلْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَ آلِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ وَسَلْمُ وَ آلِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلَمُ وَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

(متفق عليه وهذالفظمسلم)

عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِنَّ اَهْلَ مَكَةَ سَالُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ إِنَّ اَهْلَ مَكَةَ سَالُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمُ اَنْ يُويَهُمُ اللهُ فَارَاهُمُ إِنْشِقَاقَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمُ اَنْ يُويَهُمُ اللهُ فَارَاهُمُ إِنْشِقَاقَ اللهُ مَرَّتَيْنِ - (مَنْ عَلَيه وهذا الفظم مَلم)

حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ چاند کے دو محکرت مونے کا واقعہ حضور نبی رحمت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا۔ ایک محکرا بہاڑ میں جھپ گیا اور ایک محکرا بہاڑ میں حصب گیا اور ایک محکرا بہاڑ کے اوپر تھا تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! تو گواہ رہنا۔

اور حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور نبی مکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے مجز و دکھانے کا مطالبہ کیا تو آب سرکار صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دومر تبہ جاند کے فکڑے کر دکھائے۔

ا دیکھے نہ مجھے رشک سے کیوں چیثم دو عالم دریتے میں ملی ہیں مجھے حسان کی آئکھیں

(ظَفَرچشتی)

## بادلول كى حضور صلى الله عليه وآله وسلم يسع محبت

فضائی دنیا میں، بسنے والی، اڑتے پھرتے رہنے والی، بے جان مخلوق میں،
میرا نام بھی شامل ہے، مجھے بادل کہتے ہیں جیسے ساری کا گنات اور اس میں رہنے والی ہرفتم کی مخلوق اپنے خالق و مالک کی بے دام غلام ہے۔ اس نے ازل سے ہماری فطرت میں جوعبادت رقم فر ما دی ہے۔ اس سے سرموانحراف، ممکن نہیں۔ ہر کظم ہر آن ہر لمحہ ہمارا اسی کے حکم کی تغییل میں مصروف رہتا ہے۔ وہی ہمارا محبوب، ہمارا معبود، ہمارا معبود و مقصود۔ اگر اپنی مخلوقات میں سے سی شاہ کارتخلیق کو چا ہتا ہو،

بلائیں لیتا ہو، پیار کرتا ہو، اس کی رضا کا طالب ہو، اس کے چہرے کو دیکھا ہو، اس پرصلوٰ ق بھیجنا اپنے ذمہ کرم پرلیا ہوا ہو۔ تو ہم بھلا! ان کے حکم کی تغیل نہ کریں بلکہ ہم ان کی پارٹی کے جو بندے ہیں یا ان کے بنانے سے جو ہمارے مالک کے صحح معنول میں بندے بن گئے۔ ہم تو ان کی خدمات میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ معنول میں بندے بن گئے۔ ہم تو ان کی خدمات میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے س لیں۔ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انشاء اللہ۔

عَنُ آنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ آنَّ رَجُلًا جَآءَ إِلَى النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُو يَخُطُبُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ قَحَطَ الْمَطُرُ فَاسْتَسْقِ رَبّكَ فَنظَرَ إِلَى السّمَآءِ وَمَا نَرِى مِنْ سَحَابٍ فَاسْتَسْقِى فَنشَا السّحَابُ بَعْضُهُ إلى بَعْض ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى فَاسْتَسْقَى فَنشَا السّحَابُ بَعْضُهُ إلى بَعْض ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتُ مَشَاعِبُ الْمَدِيْنَةِ فَمَا زَالَتُ إِلَى الْبُحُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تَعْلَمُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَتَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُولُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكُنَا وَلَا يَحْبِسُهَا عَنَّا فَضَحِكَ وَسَلَّمَ يَخُولُ وَالنَّبِيُّ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَإِلَيْنَا وَلا يُمُولُ مَا اللهُ كَرَامَة نَبِيهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَإِجَابَةَ دَعُويَةٍ (مَنْنَ عَيه) عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَإِجَابَةَ دَعُويَةٍ (مَنْنَ عَيه) عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَإِجَابَةَ دَعُويَةٍ (مَنْنَ عَيه) عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَإِجَابَةَ دَعُويَةٍ (مَنْنَ عَيه)

حضرت انس رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ مدینہ منورہ میں اس وقت خطبہ جمعتہ المبارک ارشاد فر مارہ عصد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! بارش نہ ہونے کی وجہ سے قبط پڑ گیا ہے۔ لہذا اپنے رب سے بارش طلب فرما کیں تو آپ صلی قط پڑ گیا ہے۔ لہذا اپنے رب سے بارش طلب فرما کیں تو آپ صلی

الله عليه وآله وسلم نے آسان كى طرف نگاہ اٹھائى اور جميں بھى اس وفت ، آسان بركوني بادل نظر نبيس آر ما تقار آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے بارش کی دعا فرمائی تو فوراً بادل کے مکڑے إدھراُدھر ہے آ آ کر ملنے شروع ہو گئے۔ پھر بارش ہونے لگی۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں ہے آگیں اور بارش اگلے جمعتہ المبارک تک متواتر ہوتی رہی۔ پھر وہی شخص یا کوئی دوسرا آ دمی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا جبکہ اس وفتت بھی حضور سرایا نورصلی الله علیه وآله وسلم خطبه ارشاد فرماریے ہے۔ يارسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم! مم تو غرق مونے سلك للبذا اينے رب سے دعا سیجئے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے۔ آب صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم مسکرا ویئے اور دعا کی، اے اللہ تعالیٰ! ہمارے اردگرد برسا۔ ہمارے اوپر نہ برسا۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ایبا دویا تنین دفعہ فرمایا۔ پس بادل حیث گئے اور مدینہ منورہ کے دائیں یائیں جانے گئے۔ چنانچہ ہمارے اردگرد ( تھیتوں اور فصلوں یر) ہارش ہونے لگی۔ ہمارے اوپر سے بارش بند ہوگئ۔ یونہی اللہ تعالی اینے نبی کی برکت اوران کی قبولیت دکھا تا ہے۔

آپ نے ساری بات پڑھ لی۔ آپ سوچتے رہوں گے کہ دعا تو منگوائی گئی تھی کہ خشک سالی ختم ہونے تک کی ضرورت کے مطابق بارش ہو جاتی۔ پھر بند ہو جاتی۔ نبیس بھائی نبیس، ایبانہیں، بلکہ ہمیں جو تھم مطابق بارش ہو جاتی۔ پھر بند ہو جاتی۔ ہم نے برسنا شروع کردیا نہ ہم نے اپنی مرضی سے برسنا شروع کردیا نہ ہم نے اپنی مرضی سے برسنا شروع کیا تھا اور نہ اپنی مرضی سے بند کر سکتے تھے۔ جس طرح برسنے میں بھی کسی کے تھے۔ اس طرح بارش بند کرنے میں بھی کسی کے تھم کے پابند تھے۔ اس طرح بارش بند کرنے میں بھی کسی کے تھم کے پابند تھے۔ اس طرح بارش بند کرنے میں بھی کسی کے تھم کے پابند تھے۔ اس طرح بارش بند کرنے میں بھی کسی کے تھم کے پابند تھے۔ اس طرح بارش بند کرنے میں بھی کسی کے تھم کے پابند تھے۔ جس طرح سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ذیج اللہ کا لقب پانے

والے حضرت اساعیل علیہ السلام کی مقدس ایرایوں کی کھوکر سے نکلنے والے پانی کو آپ دم زم کہہ کرنہ روکتیں تو وہ پانی سارے زمانے کے کونے کونے تک پہنچ جا تا۔ انہوں نے روک دیا تو وہ رک گیا۔ ای طرح اگر ہمیں بھی برسنے سے رکنے کے لیے نہ کہا جا تا تو ہم بھی قیامت تک برستے رہتے برستے رہتے۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آخر میں ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ یونہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور دعا کے اثرات دکھا تا رہتا ہے کہ لوگو! ہوش میں آ و کہ کہیں تم بھی بعض ناعا قبت اندیش لوگوں کے جال میں بھنس کرنہ کہنا شروع کردینا کہ جس کا نام محمد اور علی ہے، ان کے کہنے سے پھی نہیں ہوتا۔ بلکہ ساری دنیا کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ ان کے کہنے سے وہ جو چاہیں کر دیتا ہے۔ وہ بارش کی درخواست کریں تو شروع ہو جاتی ہے، وہ نہ چاہیں یا جب تک وہ نہ تیں ہوتی بی

حضور نبی رحمت صلی الله علیه وآله وسلم کاتبسم فرمانا بھی اس بات کا غماز ہے کہ مدینہ منورہ کے باسی لوگ مہاجرین وانصار وہ سب ایسے تھے کہ دامن نجھوڑ دیں تو فرشتے وضوکریں لیکن ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اَللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیْكَ، اور بے نیاز رب بھی جتنی ان کی مانتا ہے اورکسی کی نہیں مانتا۔

تیرے مونہوں گل جیہڑی نگلے اوہ تیر اے جیہڑا تقدیر اے جیہڑا توں اشارہ کریں اوہو تقدیر اے صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و بارك وسلم

جنتي كجل كي حضور صلى الله عليه وآله وسلم يع محبت

اس دنیا کی زندگی کا ہر انسان خواہ وہ کتنا ہی صاحبِ اختیار ہو۔ دولت کے انبار اسے ہوں کہ اس کا حساب لگانا بھی اس کے بس میں نہ ہو۔ اس دولت کے خرچ کرنے پر کوئی قدغن اور پابندی بھی نہ ہو۔ بے حد وعد انسان بدل و جان

چاکری کے لیے ہمہ وقت حاضر ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ پوری دنیا کا چپہ چپہ
اس کی گرفت ہو۔ اس کے بادصف، ضروری نہیں کہ وہ دنیا کے ہرقتم کے پھل سے
اپنی زندگی میں لطف اندوز ہو۔ ہزاروں قتم کے پھلوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔
زمین کے مختلف خطوں کے موسموں کے مطابق وہاں پھل پیدا ہوتے ہیں۔
سردیوں کے موسم کے پھل، گرمیوں کے موسم کے پھل، معتدل موسم کے پھل،
شزال کے موسم کے پھل، گرمیوں کے موسم کے پھل، برصغیر پاک و ہند کے پھل،
خزال کے موسم کے پھل، افریقہ، برطانیہ اورامریکہ کے پھل، کیا دنیا میں کوئی اس کی
ایساانسان ہے جس کی وسترس میں ساری زمین کے ہرموسم کے پھل ہوں۔ پھران
کوکھانے پر قادر ہو۔ کی پھل کا ذاکقہ بہت ہی میٹھا، کسی کا بہت پھیکا، کوئی اس کی

غرض کوئی انسان ایبانہیں جو دنیا کے ہرشم کے بچلوں پر قادر ہو۔اس کی پہنچ میں ہوں، یا وہ کھانا نصیب ہوں، کھائے تو کھانہ سکے، البنتہ انسانیت کی معراج کا تاج پہننے والے تاجدار، چودہ طبق کے والی، ساری کائنات کی جابیاں، ان کے خزانوں کی جابیاں اینے جیب میں محفوظ رکھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ میں دنیا کے پھل بھی ہیں اور جنتی پھل بھی۔ ان کو پکڑنے کی قدرت رکھنے والے، ان کے کھانے پر کوئی قدغن نہیں۔ یعنی جنتی بچلوں پر بھی گرفت رکھنے والے ساری کا ئنات میں،صرف آپ ہی کی ذات اقدس ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ دنیا و آخرت کے پھل ان کی گرفت میں کھانا جاہیں تو کھالیں نہ جاہیں تو نہ کھائیں، نہ کوئی مجبوری، نہ کوئی معذوری، نہ کوئی رکاوٹ، نہ کوئی یابندی اور نہ کوئی قدغن، نه زمانے کی قید، نه عمر کی قید، جب حابیں اینے خالق و مالک کی ہرعطا کروہ چیز استعال فرمالیں۔اس کی ایک جھلک و تکھنے کے لیے اس عظیم شخصیت کے حضور حاضر رہنے والے پیحوں کے بادشاہوں میں سے کسی ایک کی زبان سے دیکھا ہوا

چیثم دیدواقعه پڑھ لیجئے اوراپیے ایمان کوجلا بخشیں\_

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَايُنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِى مَقَامِكَ ثُمَّ رَايُنَاكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَايُنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِى مَقَامِكَ ثُمَّ رَايُنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِى مَقَامِكَ ثُمَّ رَايُنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِى مَقَامِكَ ثُمَّ رَايُنَاكَ تَنَاوَلْتَ مِنْهُا عُنْقُودًا وَلَو تَكُم مَنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا . (مَ فَتَ عَلَيهِ)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ہمایوں میں سورج گرہن ہوا اور آپ نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک والک وسلم! ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی اور کھانا پند فرمائی پھر ہم نے دیکھا آپ کسی قدر پیچے ہے۔ آپ سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا آپ کسی قدر پیچے ہے۔ آپ سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے جنت نظر آئی تھی۔ میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے دیتے۔ (اوروہ ختم نہ ہوتا)

اس کو کہتے ہیں 'دکئی کو دیکھتے رہنا نمازتھی ان کی' سورج گرہن لگا ہوا ہے،
تمام پاک اور نفوسِ قدسیہ، باہر میدان میں اپنے مالک کے حضور، دعاء استغفار میں
مصروف ہیں۔ ان کا امام آگے کھڑا نماز پڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ! لیکن عالم یہ ہے
کہ امام جنت کونظر میں رکھے ہوئے ہے۔ اس کے پھل، اس کے گوشے اور خوشے
ہاتھ میں پکڑ رہا ہے لیکن پھر چھوڑ دیتا ہے کہ جنت و دوزخ کا مسئلہ یُسؤ مِسنی والیت
باتھ میں بکڑ رہا ہے لیکن پھر چھوڑ دیتا ہے کہ جنت و دوزخ کا مسئلہ یُسؤ مان کی حالت
بالمنا بی محدود نہ رہنے دیا جائے اور نمازی حضرات ہیں کہ نماز کی حالت
میں بھی ، امام صاحب کی حرکات وسکنات پر نظریں جمائے کھڑے ہیں کہ کوئی ادا،

آ پ کی رہ نہ جائے اور اس پڑمل نہ ہو۔

اس امام پراس کی امامت پر لاکھوں سلام، ان کےعظیم مقتدیوں اور ان کی اقتداء کے انو کھے انداز پرسلام۔

مال وزر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ان کے در کے جوٹکڑوں یہ بلتا رہے عشق احمد سی دنیا میں تعمت نہیں بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ

صلى الله على حبيبه سيدنا و مولنا محمد وآله و اصحابه و بارك وسلم

جها گل کی حضور صلی الله علیه وآله وسلم سے محبت

جس انسان کے اندر کی سوئی ہوئی خواہشات سوئے ہوئے کتے کی طرح ہوں کہ مردار نظر آ جائے تو سوئے ہوئے کتے کا بال بال جاگتے ہی دانت بن جائے اور وہ مردار کو جھوڑ کر ندیدوں کی طرح کاٹ کھانا شروع کردے۔ اس کی بات نہ کرنہ اس کے ذکر سے اپنے دل کی پیار کی دنیا ویران کر۔

آ۔ ان کی بات کریں جن کے ساتھ لگ کر گدھے بھی انسانوں جیسے کام
کرنے لگیں۔ بے شعوروں کے باڑے اور کھلواڑے سے نکل کر باشعوروں میں
شامل ہو جا کیں جن کی اونٹنیاں مامور بن اللہ ہو جا کیں۔ جن کے دروازے پر بھی
اور نازک ترین کڑیاں جالا تان کر اسلام کے بذترین دشمن کا منہ پھیر دینے پر مجبور
کردے۔ بیتر، روڑے، روڑیاں، کنکر، ریت اور مٹی کے ذرے جن کا کلمہ یاد
کرلیں ان کی بات کریں ان کے ذکر سے کا نوں میں رس کھولیں دل کے در ہی

میں پانی کی جھاگل ہوں۔ میرا ظرف جتنا ہوتا ہے اتنا پانی ہی اپنے دامن میں ساسکتی ہوں۔ اگر چہ گلشن میں تنگی ساماں کا سامان موجود ہو، تنگ دامانی کے شکوے دور کرنے دالے خود رجوع ہوتو فکر کا ہے کی۔ مقام حدیبیہ میں جہاں جانِ کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بیشار اشیاء کو خدمت کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس نے مجھے بھی اس محمد وم نہیں رکھا۔ حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زبانی بات من لیں۔

عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُما قَالَ عَطِشَ النّاسُ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ يَدَيْهِ رِكُوةٌ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ يَدَيْهِ رِكُوةٌ فَتَوَرَّا أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ يَدَيْهِ رِكُوةٌ فَتَوَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رِكُوةٌ فَتَوَرَّ النّاسُ نَحُوهُ فَقَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدَهُ فِى مَاءٌ نَتَورَّ اللَّهُ وَضَعَ يَدَهُ فِى مَاءٌ نَتَورَّ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِى اللّهِ كَامَنُولِ الْعُيُونِ فَشَرِ بُنَا الرِّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَآءُ يَثُولُ بَيْنَ اصَابِعِهِ كَامَثُولِ الْعُيُونِ فَشَرِ بُنَا الرِّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَآءُ يَثُولُ بَيْنَ اصَابِعِهِ كَامَثُولِ الْعُيُونِ فَشَرِ بُنَا وَلَا لَوْ كُنّا مِائَةَ اللّهِ لَكُولُونَ فَشَرِ بُنَا وَلَا لَوْ كُنّا مِائَةَ اللّهِ لَكُفُونَ فَشَرِ بُنَا عَلَيْهُ اللّهُ ا

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس گئی۔حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں سے وضوء فرمایا۔لوگ پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دکھے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھیٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمہیں کیا ہوا ہے۔عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہمارے پاس نہ وضوء کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے وآلہ وسلم! ہمارے پاس نہ وضوء کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیان ہے جو آپ سرکار کے سامنے بڑا ہے۔حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (بیدن کر) اپنا دست مبارک چھاگل کے اندر رکھا۔ تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگیوں کے درمیان سے جوش مارکر نکلنے لگا۔ چنا نجے ہم سب نے (خوب پانی) بیا اور وضوء بھی جوش مارکر نکلنے لگا۔ چنا نجے ہم سب نے (خوب پانی) بیا اور وضوء بھی

کیا۔ (حضرت سالم رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں) میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس وفت آپ کتنے آ دمی تھے۔ انہوں نے کہا اگر ہم ایک لا کھ بھی ہوتے تب بھی پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ البتہ ہم سب اس وفت پندرہ سوافراد تھے۔)

مجھ چھاگل میں اس دست کرم کا کمال تھا جس سے پانی کے چشمے بھوٹ پڑے تھے اور ڈیڑھ ہزار آ دمی نے پانی پی بھی لیا اور وضوبھی کرلیا اوراتنے پانی کو سمونے کا ظرف بھی عطافر مایا۔

جمالِ ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ھال خاکم کہ ہستم میرے کرم فرماہمنشیں کے حسن و جمال کے اثرات تھے وگرنہ میں تو وہی ایک مٹی کا برتن تھا۔

#### صلى الله عليه وآله وسلم

### توشه دان كى حضور صلى الله عليه وآله وسلم يعصب

یہ حقیقت کی سے ڈھکی چپی تو نہیں کہ مصطفے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب کچھ مصطفے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کی زندگی وموت، جینا اور مرنا، اور خیا اور مجھونا، گفتگو کرنا یا خاموش رہنا، سونا اور جا گنا، مسکرانا اور غم زدہ ہونا۔ آپ کی تبلیغ و دعوت اور اس کے نتیج میں سارے کرب۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے آپ کی تبلیغ و دعوت اور اس کے نتیج میں سارے کرب۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساری حکم انیاں، ساری سلطانیاں، ساری بادشاہیاں، کا نئات کی ہر چیو آپ ہو کے لیے ہے بلکہ دنیا کی ہر چھوٹی بردی چیز انہی بادشاہیاں، کا نئات کی ہر چیو آپ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بے کراں مخلوقات میں میری کیا حیثیت ہے لیک توشہ دان ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بے کراں مخلوقات میں میری کیا حیثیت ہے لیکن جب مالک نے بیدا کیا ہے، اس کے حسین نظام کا نئات میں مجھے حیثیت ہے لیکن جب مالک نے بیدا کیا ہے، اس کے حسین نظام کا نئات میں مجھے

غلیق کیا گیا ہے تو اسی حیثیت سے میں بھی تو حضور سرایا نور وسرور صلی اللہ علیہ الہوسلم ہی کے لیے ہول۔ اگر میری سرکار، میرے حوالے سے پچھار شاد فرمائیں وراس کی تعمیل میں کوتا ہی ہو جائے تو لاکھ بارلعنت ہے میرے ہونے پر۔ الحمد لللہ بل اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور ساری مخلوقات کی لعنتوں اور پھٹکاروں سے بچا بی اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور ساری مخلوقات کی لعنتوں اور پھٹکاروں سے بچا کی نہیں۔ میرانام آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما نبر دار غلاموں میں شامل ہو کرتاری میں امر ہوگیا ہے۔ الحمد للہ۔

سیدی ومرشدی، آقائی ومولائی صلی الله علیه وآله وسلم کے جاہنے والوں میں حضرت سیدنا ابو ہرریرہ رضی الله عنه کا نام کس نے نہیں سنا۔ میرے نصیب دیکھیں میں ان کی ملکیت تھا۔ میرے حوالے سے میرا واقعہ آپ انہی سے ساعت فرما ئیں۔

عَنُ آبِى هُرَيُرةَ قَالَ آتَيْتُ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فِيهِنَ بِالْبَرَكِةِ فَضَمَّهُنَّ مُتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ فِيهِنَ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ خُذْهُنَ وَاجْعَلْهُنَ فِي مِزُودِكَ ثُمَّةً دَعَالِى فِيهِنَ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ خُذْهُنَ وَاجْعَلُهُنَ فِي مِزُودِكَ اللهَ اللهِ فَي مِزُودِكَ هَلَا اللهِ اللهِ فَكُنَّ مِنْهُ شَيئًا فَا اللهِ فَكُذَهُ وَلَا تَنْثُرُهُ نَثُرًا فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ فَا مُذَو لَا تَنْثُرُهُ نَثُرًا فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ فَا لَهُ مَنْ اللهَ اللهِ فَكُنَا نَاكُلُ مِنهُ التَّهُمُ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقُوى حَتَى كَانَ يَوْمُ قَتُلِ عُثْمَانَ فَإِنّهُ النّهُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ فَكُنَا نَاكُلُ مِنهُ وَنُطُعِمُ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقُوى حَتَى كَانَ يَوْمُ قَتُلِ عُثْمَانَ فَإِنّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند روایت فرماتے ہیں کہ ہیں حضور سرایا نور وسرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ تھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ان تھجوروں میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے۔حضور پر نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اکھا فرمایا۔ میرے لیے ان میں دعاءِ خیر و برکت فرمائی۔ پھر مجھے ارشاد فرمایا: انہیں لے لو اوراپ توشہ دان میں رکھ لو اور جب بھی ان میں سے لینا چا ہو تو اپنا ہاتھ ان میں ڈالو اور ضرورت کے مطابق لے لیا کرو۔ لیکن اس توشہ دان کو جھاڑ نا نہیں ہے لہٰذا میں نے ان میں سے اسے استے اسے (یعنی کئی) وس لیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ میں سے اسے اسے اور لوگوں کو کھلاتے کیں۔ ہم خود بھی ان میں سے کھاتے رہے اور لوگوں کو کھلاتے رہے۔ وہ توشہ دان بھی میری کمر سے جدانہیں ہوا۔ یعنی بھی تھجوریں ختم نہیں ہو کیں۔ یہاں تک کہ جس دن حضرت سیدنا عثان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن وہ مجھ سے کہیں گرگیا۔

ساری دنیا کے سب سے سے انسان کے پروردہ اور تربیت یافتہ لوگ بھی جھوٹ نہیں ہولتے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کئی وس کھجوریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیں۔ایک وس 60 صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع 22 تولے کا ہوتا ہے جس کا کل وزن 1320 تولے ہوتا ہے۔(اورایک وسق دوسو چالیس گرام کا ہوتا ہے۔) اس میں خود بھی کھاتے رہے۔ دوسرول کو بھی کھلاتے رہے۔ اور توشہ دان بھی کمرسے جدا بھی نہیں ہوا۔ جس توشہ دان میں استے سوکلوگرام کھجوریں نکلتی رہیں۔ نہ اس کا وزن زیادہ ہوا، نہ اس جم بڑھا اور نہ بی بوجھ بڑھ جاتا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے مسلہ بن جاتا اور دعا خیر و برکت کا کیا فائدہ ہوتا۔

آ پ سوچتے ہوں گے کہ حضرت ابو ہر رہے دختی اللہ عنہ کو ان تھجوروں میں دعاءِ خیر و برکت کرانے کی کیوں سوجھی۔تو میرا دل کہتا ہے کہ حضرت ابو ہر رہے ہونی اللہ عنہ کو دودھ میں خیر و برکت کا واقعہ تازہ تازہ ہوا ہوگا۔ جوایک پیالہ سرآ دمیوں کے لیے کافی ہوگیا۔ اس قسم کے واقعات جو خلاف معمول ہوں عقل تسلیم نہ کرتی ہو۔ ایسے ہو۔ زمانہ اس پر گواہ ہو، کوئی آ تکھوں میں دھول جھو نکنے والی بات بھی نہ ہو۔ ایسے واقعات روز روز ہوتے ہوں۔ لکڑیوں کے تھم روتے ہوں، ان کو چپ کرایا جاتا ہو، ان کو ہمیشہ کی زندگی کی بشارت دی جاتی ہو، جنت میں جانے کی نوید دی جاتی ہو، بیتر بولتے ہوں، کلے پڑھتے ہوں، تبیعات کی ساعت کے لیے انسانی ساعت سے پردے اٹھائے جاتے ہوں، خشک کنویں، پانیوں سے لبالب بھر جاتے ہوں، چپ کرایا جاتا ہو، زیر سواری آنے والی اونٹنیاں مامور من اللہ ہو جاتی ہوں، ایسے سخاوت کے بہت بڑے دریا سے چونچ بھر لے جانا، کب کسی کو نا گوار گزرتا ہوگا اور کب کوئی بہت بڑے دریا سے چونچ بھر لے جانا، کب کسی کو نا گوار گزرتا ہوگا اور کب کوئی چیجے رہ جانا پند کرتا ہوگا۔

و یکھا جوان کو بانٹنے تو میں نے بڑھ کرشوق سے دست عطا کے سامنے دستِ طلب بڑھا دیا

بس حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنداس بابر کت توشہ دان سے ہروقت کمر سے لگے رہنے اور ہر وقت بغیر کسی بوجھ کے محسوس کئے، کئی کئی سومن تھجوریں کا لئے دہنے اور ہر وقت بغیر کسی بوجھ کے محسوس کئے، کئی کئی سومن تھجوریں کا لئے وقت، کتنے نشے سے سرشار رہنے ہوں، اسی نشے کا نام ہمارے نزدیک ایمان ہے، محبت ہے۔

اس کی بابت سوچنااور سوچنا بھی رات دن بھر بھی مجھ کو یوں لگا میں نے سوچا کچھ نہیں

اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا و مولنًا على محمد و آله و اصحابه و ان و اجده و اولياء و علماء ملته اجمعين -

یانی کی حضور صلی الله علیه وآله وسلم سے محبت اور کھانے کی اشیاء کی تبیعے کی ساعت

پانی کی اہمیت سے تو آپ انکارنہیں کرسکتے۔خصوصاً صحراوُں میں تو دور دور تک کہیں نہ کہیں پانی کا میسر آ جانا، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت تصور کیا جاتا تھا۔ عرب کے صحرائی لوگ تو صحراوُں میں پھرتے رہتے تھے۔ جہاں کہیں اتفاق سے پانی مل جاتا وہاں پھر دیر قیام کر لیتے، پانی ختم ہوجاتا تو آگے چل دیتے۔ ایسے ماحول میں اگر پانی معجزاتی طور پر کثیر تعداد میں کہیں میسر آ جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی تھی۔ ہارے آ قا ومولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ بات نہیں ہوتی تھی۔ ہارے آ قا ومولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ایسے واقعات اکثر پیش آ یا کرتے اور غلاموں کی سرشاریوں میں اضافہ ہو جاتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی ہی کیفیات سے سرشار ہو کر بیان کرتے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی ہی کیفیات سے سرشار ہو کر بیان کرتے ہوں۔

عَنْ عَبُدِ اللّهِ قَالَ كُنّا نَعُدُ الْآيَاتِ بَرَكَةً وَّانْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخُويِفًا كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى سَفَوٍ فَقَلَّ الْمَآءُ فَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى سَفَوٍ فَقَلَّ الْمَآءُ فَى الْطَهُولِ الْمَبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ يَسَدَهُ فِى الْإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَادُخَلَ يَسَدَهُ فِى الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَى عَلَى الطَّهُولِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ يَسَدَهُ فِى الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَى عَلَى الطَّهُولِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ صَلّى اللهِ فَلَقَدُ رَايَتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَقَدُ رَايَتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَقَدْ كُنّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكِلُ (رُواه البخارى و الترمذى)

(وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن)

" حضرت عبدالله (ابن مسعود) رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہم تو مجزات کو برکت شار کرتے ہے اور تم لوگ انہیں خوف دلانے والے شار کرتے ہو۔ ہم ایک سفر میں تھے۔ حضور شافع یوم النثور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بانی کی قلت واقع ہوگئی۔ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کچھ بچا ہوا بانی ہے۔ لے آؤ۔ الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کچھ بچا ہوا بانی ہے۔ لے آؤ۔

لوگول نے ایک برتن آپ حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے حضور پیش کیا۔ جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنا دست اقدس اس برتن میں ڈالا اور فرمایا: پاک برکت والے پانی کی طرف آؤاور یہ برکت الله تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی الله علیه وآله وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمه کی طرح پانی ابل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے تنبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔''

ایک چھوٹے سے برتن کے چھوٹے بن میں بھی اتنی وسعت پیدا ہو جانا کہ کثیرلوگ پانی سے سیراب ہو رہے ہیں اور کسی کو مابوسی نہیں ہوتی۔ زمین ہے، پیشرلوگ پانی سے سیراب ہو رہے ہیں اور کسی کو مابوسی نہیں ہوتی۔ زمین ہے پیشرول سے، نو بانی کے چشمے بھوٹے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے لیکن انگلیول سے چشمول کا بھوٹنا، بالکل انہونی بات ہے۔

ارشادرب العزت والاکرام ہے کہ اِنْ مِّنْ شَیْءِ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ اِس کی تعلق سے کوئی ایس چرنہیں ہے جواس کی تبیع وہلیل میں ہمہ وقت مصروف نہ ہو ۔ لیکن وہ ان کی تبیع وہلیل کتوں کو ساتھ لگا اور سائی نہیں دے گی ۔ پھر ہرایک چیز کی تبیع اس کی اپنی زبان میں ہے ۔ ہر چیز کی تبیع اس کی اپنی زبان میں ہے ۔ ہر چیز کی تبیع وہلیل میں مصروف رہنا، میر ہے اپنی زبان کس کس کو سجھ میں آئے گی ۔ اُن کا تبیع صنف کے لیے اپنے غلاموں کے کہ ان کی تبیع صنف کے لیے اپنے غلاموں کے کانوں کو ساعت عطا فرما دی جائے اور ان کی تبیع سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بیدار کر دی جائے ۔ جبکہ عوام کالانعام کے لئے اصول وہ ہے ۔ وَلَکِنُ لَا تَفْقَهُوْنَ قَلْمِیْنَ مِیْ کی ان کی تبیع سبحے نہیں سکتے ۔ ہر چیز کی تبیع اس کی اپنی زبان میں سنا، سمجھنا یہ عطیہ عطاء محبوب و جانِ کا سُنات صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں ہے ۔ میں سنزا، سمجھنا یہ عطیہ عطاء محبوب و جانِ کا سُنات صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں ہے ۔ میں سنزا، سمجھنا یہ عطیہ عطاء محبوب و جانِ کا سُنات صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں ہے ۔ میشرت سلیمان علیہ السلام کا مجزہ و تھا کہ جانور آپ سے با تیں کرتے تھے، میں سائیسان علیہ السلام کا مجزہ و تھا کہ جانور آپ سے با تیں کرتے تھے،

محجلیاں آپ سے گفتگو کرتی تھیں، چرند پرند درندختیٰ کہ جن و ملائک آپ سے ہمکلام ہوتے تھے اور آپ بہت دور سے بغیر لاؤڈ الپیکر کے چیونٹی کی آ واز، اس کی بات سن لیتے تھے ہور گیتے تھے، اور بعض اوقات ان کی نادانی کی گفتگو پرمسکرا بھی دیتے تھے۔ کیکن ان کے غلاموں میں ان کے صحابہ میں کتنے تھے جن کو یہ نعمت میسر آئی تھی۔

لیکن حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح سینکٹروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تذکارِ جمیل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کی وجہ سے اس نعمت سے مالا مال تھے۔ وہ پھروں کا حضور سرایا نور وسرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسلام کرنا ، مختلف اوقات میں ان کا تشیح وہلیل میں مفروف ہونا ناکرتے تھے۔ یہ سب صحبت کا فیضان تھا اور یہ ان کا عقیدہ بھی تھا کہ یہ سب بچھ آپ سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں۔ جسیا کہ اسی حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ مبارکہ ہیں کہ سے نا کہ انگرات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت شارکیا کرتے تھے۔

جاند سورج میرے دروازے پر پہرے دار تھے جب میری بینائی کے حجرے میں آئے مصطفے جب میری بینائی کے حجرے میں آئے مصطفے (صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم)

صلى الله على سيدنا مولنًا محمد و آله و بارك وسلم

# في اور برتن كا ايك اور تذكره

میں بحثیت ایک مائع کے اپنے ظروف جتنا ہی کسی میں ساسکتا ہوں۔اس سند زیارہ کی تو سخیالش نہیں ہوتی۔ کین جب ظرف کو وسعت دامن دینے والا،خود سند زیارہ کی تو سخیالش نہیں ہوتی۔ کین جب ظرف کو وسعت مل جائے اور مجھے بھی تھم ہو

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت فرماتے ہیں که حضوراکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ اس وقت زوراء کے مقام پر تھے۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے اس برتن کے اندراپنا دستِ مبارک رکھ دیا تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی برتن کے اندراپنا دستِ مبارک رکھ دیا تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی انگیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ بڑے اور تمام لوگوں نے وضوء کیا۔ حضرت قادہ رضی الله عنه نے حضرت انس رضی الله عنه سے پوچھا اس وقت آپ کتنے لوگ تھے۔ حضرت انس رضی الله عنه نے جواب دیا تین سویا تین سوکے لگ بھگ تھے اورایک روایت میں ہے کہ ہم اگر ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی ہوتا۔ ویسے ہم پندرہ سوتھے۔

اے اشرف المخلوقات میں سے بھی سب سے اشرف ترین انسانو! میرے کریم ہت قا ومولاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس حدیث مبارکہ کے واقعہ

کے بیان کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور پر نور شافع ہوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام بھی جب اس فتم کا واقعہ دیکھتے تو جیرت واستعجاب اور محبت کی وارفتکیوں میں کم ہوکر دوسرے دوستوں سے بیان کیا کرتے تنے اور وہ بھی حیرت و استعجاب سے یو جھا کرتے ہے، یارتم اس وفت کتنے لوگ ہے، یو چھنے والا سوچہا ہوگا کہ ہول گے کوئی دس بیں لیکن جب وہ سنتا کہ تین سو، تین سے زیادہ و کم، بندره سو۔ یا جب کہنے والا کہنا ہوگا تین سو، یا بندرہ سو کی بات نہ کر وہاں تو ایک لا کھانسان ہوتا تو یانی کی فراوانی کا بیرعالم تھا کہسب یانی سے سیراب ہوجاتے تو وه بھی حبرت میں تم ہو جاتا ہوگا بلکہ عظمت و رفعت و شانِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم اور ان کے کمالات کے حسن و زیباتی میں اور غرق ہو جاتا ہو گا اور کہتا ہوگا کہ خدا کاشکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کی صحبت کن کی صحابیت نصیب ہوئی کن کے دیدار دلنواز سے قبض یاب ہورہے ہیں۔ یقیناً وہ اپنے مقدروں ریے ناز کرتے ہول کے اور ہمارا حال تو نہ پوچھئے، پانی، آگ، ہوا،مٹی، ریت کے ذریے ہماری کیا حیثیت ہے لیکن بے نواؤں کونوا بختنے والے کریم کی کرم نوازیوں نے ہمارے انك انك كوسرشار كرركها تقابه المحمد لللهب

میرے دل پہ ہیں نقشِ قدم آپ کے مجھ گنہگار پر ہیں کرم آپ کے چڑھتی رہتی ہے مینار پر زندگی گرتے رہتی ہے میں قدموں پہ ہم آپ کے گرتے رہتے ہیں قدموں پہ ہم آپ کے

فصلى الله تعالى على خير خلقه محمدو آله و بارك وسلم

تستحقجورون كى حضورصلى الله عليه وآله وسلم يسعميت اوراطاعت

سی بھی چیز کی تعداد پانچ ہو یا دس بیس، وہ جتنی بھی ہوگی وہ اتنی ہی رہے گی۔ جادو ٹونے اور مسمریزم سے وقتی طور پرلوگوں کو دھوکا تو دیا جاسکتا ہے کیکن نہ حقیقت بدلتی ہے نہ کیفیت اور نہ کمیت میں متقل اضافہ اور کی ہو عتی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام اور ان کے مرف خاص غلاموں کو بیہ اعزاز حاصل ہوا اور انہوں نے کیفیتیں بھی بدلیں، کمیتیں بھی بدلیں دوریاں بزد کی میں اور نزد یکیاں دوریوں میں بدلیں۔ اور انبی بدلیں کہ کوئی ان کا خدوموکا کہہ سکا نہ فریب، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب لازوال کتاب، ریب وشک نہ دھوکا کہہ سکا نہ فریب، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب لازوال کتاب، ریب وشک سے پاک کتاب، ایسے کی واقعات محفوظ کئے ہوئے ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک غلام آصف بن برخیارضی اللہ عنہ رکا واقعہ تفصیل سے مذکور علیہ السلام کے ایک غلام آصف بن برخیارضی اللہ عنہ رکا واقعہ تفصیل سے مذکور

#### واقعه حضرت آصف بن برخیا اختصار کے ساتھ

ملكه سنبانے جب ابنا وفد حضرت سليمان عليه السلام كى خدمت ميں بھيجا اس نے بے انتہا قیمتی تحفے اور بے شارسونا اور جواہرات بطور نذر بھیجے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کے آئے سے پہلے کئی میل تک سونے کا فرش بچھا دیا تا ک آنے والوں کوعلم ہو سکے کہ زیادہ سونے کا مالک ہونے سے انسان باوشاہ نہیں بن جاتا۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جوسونے کی ہلاکت سے نئے جائے۔کل قیامت کوالٹد تعالیٰ ساری زمین کو حیاندی کی بنا دے گاتا کے سونے اور حیاندی کے بیجار بوں کو احساس ہو سکے کہاں دربار میں سونے اور جاندی کی کیا اہمیت ہے۔ جو ہرکس و ناقص کے قد موں کے بیچے بچھا دی گئی ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سونا، وہ ہیرے اور جواہرات اور قیمتی تنحائف واپس کردیئے کہ ہماری نظرتمہارے ان اسباب و دولت وثروت برنہیں بلکہ ہم تو انسانوں کو ایمان کی دولت دے کر زریں اور قیمتی بنانا جائے ہیں اگرتم مومن مخلص بن جاؤ گی تو خود کیمیا گربن جاؤ گی۔ ملکہ سبا، حضور کی اس بے نیازی اور شفقتِ ایمانی سے اتنی متاثر ہوئی کہ آ پ کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اپنی بادشاہت و وجاہت، حکومت و ثروت اور جاہ و 🗻 جلال اور تمکنت سے بول بے نیاز ہوگئی جیسے کوئی ننگ و نام سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام ہے ایمانی محبت کا تقاضا تو بیرتھا کہ وہ اتنا قیمتی تخت خود لا کر آ ب کے قدموں میں رکھ دیتی لیکن اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے لیے اٹھا کر لانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ ملکہ کو ایمانی عروج پاکر شخت نے محبت تو نہ رہی ہوگا۔ اس کے باد صف ابھی نیا نیا اتنا قیمتی شخت جھوڑنے کا تھوڑا بہت قلق تو ہوگا۔ اس لیے تخت منگوا ہی لینا جائے۔

تخت سے ملکہ کی محبت ،ایک بچگانہ فعل تھا۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ تخت منگواہی لینا چاہئے۔ یہ کام اس کی اس تخت سے محبت کی بنا پرنہیں بلکہ عبرت کے حصول کے لیے تھا۔ جیسے ایاز کے لیے اس کی گدری اور ٹوٹی ہوئی چپل عبرت کا نشان تھی کہ ان کود کیود کیوکراپی اصل اور پہلی حالت یاد کرتا رہتا تھا کہ میں کیا تھا اور شاہ کی عنایت سے میں کیا سے کیا ہوگا۔ ملکہ بھی اپنی عرف فی معراج پر بہنچ کر بھی مجبرت حاصل کرنے کے لیے تخت کو دکھ لیا کرے گی کہ میں اپنی حمافت میں ڈوب کرکس چیز سے محبت کرتی رہی ہوں اور شاہ کی مصاحبت سے میں اب کس مقام پر بہنچ گئی ہوں۔ پہلے میری حالت کتنی خراب تھی اور اب میں روحانیت کے کس مقام پر بہنچ گئی ہوں۔ پہلے میری حالت کتنی خراب تھی اور اب میں روحانیت کے کس مقام پر فائز ہوگئی ہوں۔

ہرا ہے شاہ کا مصاحب بھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے

اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس کی ابتداء تو ان جن س سے کی گئی تھی کہ ان کا ذکر بھی زبان پر لاتے ہوئے شرم محسوس کرتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے بھری بزم میں پوچھا ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا اور کتنی دیر میں لائے گا۔ ان کی محفل سے ایک جن، آپ کا خادم، آپ کا صحابی، اٹھا حضور! بیخدمت میر سے سپرد سیجئے۔ میں آپ کے آج کے اجلاس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ امانت داروں کا تربیت یافتہ ہوں، امانت میں خیانت نہیں کروں گا، سپوں کا پس خوردہ کھانے والا ہوں، وعدہ خلافی بھی نہیں کروں گا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے جواب ہے مطمئن نہ ہوئے کہ لوگ کہیں کے کہ ریمام تو جن کر ہی لیتے ہیں۔ بیمام کوئی انسان کرتا تو پھر بات بھی تھی۔ آپ کے خدام میں ایک انسان اٹھا، پڑھا لکھا،علم الکتب کا ماہراٹھا اور جن ہے بھی بہراعتبار کئی ہاتھ آ کے قدم بڑھا کر کہنے لگا،حضور بندہ پرور! غلام حاضر ہے بس اجازت دیں اور تخت بلقیس آپ کے ملک جھکنے سے پہلے آپ کے حضور حاضر! حضرت آصف بن برخیانے تخت کومخاطب ہوکر کہا ہوگا۔اے لکڑی کے بنے ہوئے تخت، ہوش میں آ ، تو احمقوں کو اپنی محبت میں پھنسا تا ہے، احمقوں کا شیوہ ہی یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ پھر اور بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، س! سی سارے بتوں کے پیجاری اور برغم خولیش بنے ہوئے معبود، سب جہنم کی آ گ کا ایندهن بننے والے ہیں، کیا تو بھی اسی جہنم کی آ گ کا ایندهن بننا حیاہتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے تختِ بلقیس جہنم کا ذکر سن کر کانپ اٹھا ہوگا۔ جھرجھری لی ہوگی اور آصف کے اشارے پر اتنی سرعت رفتاری کے ساتھ چل دیا ہوگا کہ آج کے اس تیز ترین دور میں بھی اتنی تیزی کا تصور محال ہے اور بیرساراعمل حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ملک جھیکئے سے پہلے ہی ہو گیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آئٹھول کے سامنے پینکٹروں، ہزاروں میلوں دور سے اٹنے بڑے نخت کو دفعۂ رکبچ کر بے ساختہ رکارا تھے:ھاڈا مِنْ فَضُلِ دَبِّی کہ بیہ میرے رہ ، کا نصل ہے جس نے پیچھے اور میرے غلاموں کو بیہ اعزاز، بیہ قوت، بیرطاقت، بیہ ہمت اور حوصلہ بختا ہوا ہے۔

ہاں! ما لک کے بندے، تھم خداوندی کی تنلیم کی خوسے جب سرشار ہوجاتے ہیں تو مالک وران سے ایسے کام کرواتا ہے جیسے دیکھنے والا دیکھ کرخود کہدا تھتا ہے کہ بیکام کی بندے نے کیا کرنا ہے بیکام خود مالک ہی نے کیا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور نبر: نک دیا۔ ایپ کسی بندے کا، کہ بیکام میرے فلال بندے نے کیا ہے دوریاں نرکے دیا۔ ایپ کسی بندے کا، کہ بیکام میرے فلال بندے نے کیا ہے دوریاں نرکے کیا ہے دوریاں نرکے کیا ہے دوریاں میں وہ یوں بدلنے پر قادر کیا ہے دوریاں نرکے کیا ہے۔

حضرت عزیرعلیہ السلام ایک سوسال آرام فرمارہے اور جب آپ سے پوچھا گیا آپ کتنی دی یہاں تھی ہے۔
گیا آپ کتنی دی یہال تھہرے ہیں تو آپ نے فرمایا ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم ۔حضرات اصراب کہف کئی سوسال سوتے رہے، ان کو بھی یہی احساس ہوا کہ صدیاں نہیں بیتی بیگھ حصہ کل قیامت کو بھی حضرت انسان طویل سے طویل بی کہا کہ ایک دن یا دن کا پچھ حصہ دنیا میں قیام کما ہے۔

چونکہ وہ تر مطلق ہے وہ جو جاہے، جب جاہے، جیسے جاہے اور جواس کی شان کے مطابق ہووہ کر گزرتا ہے حضور سیدی وسیدِ عالم اور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس کا محبوب کون ہوگا جس کی جاہتوں کو ان سے زیادہ شرف قبولیت دیتا ہوگا۔

زمانہ گواہ ہے، ہم تھجوریں، جتنی تھیں، اتنی ہی تھیں، خود حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا احساس تھا کہ اتنی کم تھجوروں سے قرض نہیں اتارا جاسکتا اور قرض خواہ تھے کہ وہ اس بات پرمصر تھے کہ کسی کا قرض اترے یا نہ اترے ہماری رقم ہمیں فوراً واپس ملنی چاہئے بھر آئندہ فصل تک ہم انتظار نہیں کر سکتے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس صورت حال ہے پریشان تھے۔ آخر وہ اس یر بیثانی میں ان کے حضور ہی حاضر ہوئے جہاں ہر پر بیثانی کاحل نہ ہوتے ہوئے بھی ہوجا تا تھا۔ آپ آ گے کا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی س لیں۔ جَسابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ابَاهُ تُؤقِى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ آبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَّلَيْسَ عِنْدِى إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلَا يَبُلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِيْنَ مَا عَلَيْهِ فَانْطَلِقُ مَعِي لِكَيْ لَا يُفْحِشُ عَلَىَّ الْغُرَمَآءُ فَمَشْي حَوُلَ بَيْدَرِ مِّنَ بَيَادِرِ النَّمْرِ فَدَعَا ثُمَّ اخَرَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ انْزِعُوهُ فَاوُفَاهُم الَّذِي لَهُمْ وَبَقِى مِثْلُ مَا اَعُطَاهُمْ . (داوة البحارى و احمد) حضرت جابررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میرے والدمحتر محضرت عبداللہ رضی الله عنه وفات یا گئے اور ان کے ذمہ قرض تھا۔ میں حضور نبی رحمت رسول اللہ صلی التدعليه وآله وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا مير \_ے والد صاحب مرحوم نے وفات کے بعد بیکھے قرض جھوڑا ہے اور میرے پاس (اس کی ادائیگی کے کیے) کچھ بھی نہیں۔ ماسوائے ان تھجوروں کے جو چند درختوں سے پیداوار حاصل ہوتی ہے اوران سے کئی سال میں بھی قرض ادانہیں ہوسکتا۔ آ بے صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم میرے ساتھ چلیں تا کہ قرض خواہ مجھ بریخی نہ کریں۔ سوآ بے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کے تھجوروں کے ڈھیروں میں ہے ایک ڈ ھیر کے گرد پھر ہے اور دعا کی پھر دوسرے ڈھیر کے ساتھ بھی ایبا ہی کیا۔اس کے بعد آپ صلی الله علیه وآله وسلم ایک و هیریر بینه گئے اور فرمایا: قرض خواہوں کو ماپ تول کر دینے جاؤ۔سب کے سب قرض خواہوں کا بورا قرض ادا کر دیا گیا اور اتن

ہی تھجوریں نے بھی گئیں۔ جتنی کہ قرض میں دی گئی تھی۔ اگر ہم تھجوریں کم سے زیادہ ہو گئیں کہ وہ قرض جو کئی سال ہا سال بھی نہیں اتر سکتا تھا۔ وہ بھی ادا ہو گیا اور اتنی ہی کھجوریں نے بھی گئیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے۔ یہ کمال تو اس دستِ شفقت کا ہے جس نے ہمارے ہاں قدم رنجہ فرما کر ممنونیت سے نوازا۔ اور ہمیں بھی اپنی بات سمجھا دی اور پھر اس بات برعمل کا سلیقہ بخشا اور اینے ایک صحافی کو خدمت کا موقع مرحمت فرمایا۔

کون ہے جو اس طرح بنتا ہو سب کا آسرا مجھ کو بھی بس آیے ہی کا آستال درکار ہے

(ظفرچشتی)

اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و آله حتى لا يبقى من الصلوة والسلام و البركة شيئي

سورج كى حضور صلى الله عليه وآله وسلم يسيمحب

اے زمین کے باشندو! تمہارے مقدر پررشک آتا ہے کہ چودہ طبق کے والی اور ساری زمینوں کے فزانوں کی چابیاں اپنی جیب میں رکھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ تمہارے پاس رہتے ہیں۔ تمہیں کی نہ کسی بہانے ، کسی نہ کسی طرح ، خدمت کا موقع ماتا ہی رہتا ہے۔ ہمیں تو صدیوں بیت گئی ہیں، روزضح طلوع ہوتا ہوں، شام کوغروب ہوتا ہوں، ضبح ہوتے ہی نظر ان کی طرف لگی ہوتی ہے بھی تو ہمارا کریم! ہماری طرف بھی نگاہ لطف فرمائے، میرا چھوٹا بھائی، چاندتو بچپن میں بھی ان کی انگلیوں کے اشاروں پرقص کرتا رہا، ایک دوبار اسی انگلی کے اشارے پرسینہ چیر کر بلائیں لینے زمین پر اتر آیا۔ لیکن مجھے تو بھی موقع ہی نہیں ملا۔ کوئی ایسی خدمت کر گزروں کہ رہتی دنیا تک یاد رہے۔ آخر ایک دن میری قسمت براگی، اور مجھے کروڑوں اور کھر بول سالوں سے چلتے نظام لیل ونہارکو، شس وقمرکو، کیسر تبدیل کر دینے کا تھم ہوا۔ میں نے اس موقع کوغنیمت جانا، نظام ہستی درہم کیس ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن تقیل تھم میں سوچنے کا موقع بھی نہیں مانگا کہ کہیں برہم ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن تقیل تھم میں سوچنے کا موقع بھی نہیں مانگا کہ کہیں

مزاج بار ہی نہ بدل جائے ، ہوا کیا اس واقعہ کی تفصیل حضرت سیدہ اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے سنئے!

عَنْ اَسُمَاءَ بِنْتِ عَمِيْسِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ: - كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ يُوْحِى إِلَيْهِ وَرَاسُهُ فِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ يُوْحِى اِلَيْهِ وَرَاسُهُ فِى حِبْدِ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلّ الْعَصْرَ حَتّى غَرَبَتِ الشّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ الشّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَرَالَيْهُ اللّهُ عَلَهُ الللّهُ عَنْهَا فَرَائَتُهَا عَرَبَتُ وَلَا عَرَالَتُ وَاللّهُ عَنْهَا فَرَائَيْتُهَا عَرَائِتُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا فَرَائَتُهُ الْعَرَابُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْهَا فَرَائَتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

(رواة الطحاوى و الطبراني واللفظ له ورجاله رجال الصحيح)

حضرت اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی
اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہور ہی تھی اور آپ صلی الله علیہ
وآلہ وسلم کاسرِ اقدس حضرت علی رضی الله عنہ کی گود میں تھا۔ اور حضرت
علی رضی الله عنه عصر کی نماز نہ ادا کر سکے تھے۔ یہاں تک سورج غروب
ہوگیا۔ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے الله
تعالی اعلی تیری اور تیرے رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں
تعالی اس پر سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت محتر مہ سیدہ اساء رضی الله
تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے سورج غروب ہوتے بھی دیکھا اور ہے بھی
دیکھا کہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔

اصلِ نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی نو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی عصر کی نماز کے لیے حضور نبی صالحین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے میں نے نظام ہستی کے درہم برہم ہونے کی پرواہ کئے بغیر ڈوب کربھی اجرآیا تھا۔ وہ بظاہرتو ایبا کوئی کام نہیں کررہے تھے جس سے اخذ کیا جاسکے کہ آپ اللہ تعالی اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما رہے تھے لیکن چونکہ خود مطاع مطلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس اوا ہی کو اطاعتِ رسول قرار دیا ہے کہ آپ کا سر مبارک، عین حالتِ وجی الہی میں گود میں لیے بیٹھے تھے۔ اور بس!

اطاعت کی صحیح وضاحت بھی تو مطاع ہی کرسکتا ہے کہ ان کا اس طرح بیٹھے رہنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اور مطاع کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی یقین کامل تھا کہ اطاعت الہیہ اور اطاعت محبوب الہی میں مصروف رہنے والے کا کیا مقام ہے اور ان کے لیے فلم ہستی بدلنا کوئی اتنا مشکل مرحلہ بھی نہیں ہے۔ اور ان کے لیے مالک سے جو مانگوں گا وہ مل جائے گا اور بس مالک نے بھی ثابت کردیا کہ میرامحبوب خواہ مخواہ کی سفارش بھی نہیں کر دیتا بلکہ جس کی سفارش کی جارہی ہے اس کی زندگ بھر کا ایک ایک ہے جو بالبی صلی اللہ علیہ وآلہ میرکا ایک ایک ہے جس طرح اطاعت البی اور اطاعت محبوب البی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرا ہے وہ بھی کوئی ڈھکا چھیا نہیں۔

ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے اس وقت کے امام ہو گئے اس وقت کے امام کی خاطر سورج لوٹانا ایک معمولی سامل ہے۔ بات تو بہت پرانی ہے لیکن صفحات لا زوال میں رقم ہونے کی وجہ ہے اس پر ابھی تک بھول بھیوں کی دھول نہیں پڑی۔ وہ آج بھی ای طرح تروتازہ ہے۔ جیسے آج سے چار ہزار سال پہلے تھی۔

ہارے خالق و مالک کے مقابلے میں ایک احمق نے خدائی مند بچھا کراس پر بیٹھنے کی حماقت کر ڈالی۔ آپ کے اور ہمارے کریم آ قاحضور جان کا کنات صلی الله عليه وآله وسلم كے دادا جان حضرت سيدنا ابراہيم عليه السلام نے اس كو زك پہنچانے، اس کی خدائی کی حقیقت آشکار کرنے، اس کو ذلیل ورسوا کرنے کے لیے اس کے ساتھ مناظرہ کیا۔ صفحات لازوال میں اس کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے۔ الكم تسرَ إلى الَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ أَنُ اللهُ اللَّهُ الْمُلُكُ وَإِنَّهُ اللَّهُ المُلُكُ وَ قَىالَ اِبْسِ الْهِسَمُ رَبِّى الَّذِى يُحْى وَ يُمِينُتُ قَالَ آنَا أُحْى وَ أُمِينُتُ طُ قَسَالَ اِبُرَاهِمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغُرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ٥ کیا آب نے اس شخص کو دیکھا۔جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جوزندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا بیکام تو میں بھی کرسکتا ہوں۔ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مبرا رب وہ ہے جومشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اورمغرب میں غروب کرتا ہےتم صرف ایک بارمغرب ہے سورج کوطلوع کردو۔ اس سے وہ مخص مبہوت الحواس ہو گیا اوراللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت عطانہیں فر ما تا۔

ہمارے نبی کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان نے نمرود سے کہا کہ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج کوطلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تمہیں اپنے زعم پر اتنا ہی اعتبار ہے کہ مسند خدائی پر بیٹھنے کے اہل ہوتو ایک دن صرف ایک دن مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا دو۔ سورج ہویا جا ند، ستار ہے ہول یا کہکشاں، دن ہویا رات، صبح ویا شام، موسم خزاں ہویا جہار، برسات ہویا قط سالی کا سامان، ہم سب خدائی فوج کے اپنی اپنی

جگہ ادنی سیابی ہیں اور سیابی بھی ایسے کہ حضرت انسان تو اپنی مرضی کر جاتا ہے۔

ہم تو اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے۔ بلکہ ہمارے ہاں اپنی مرضی ہے ہی نہیں۔ ہمارا ہر فعل، ہماری ہر حرکت، صرف اسی کے حکم کے عین مطابق ہوتی ہے، نمرود چھوڑ، نمرود کا باپ بھی آ جاتا اور ہزار ورد وظیفے پڑھتا، وہ سینکڑوں سالوں سے مجھے معبود بھی مانتا تھا۔ وہ اور اس طرح کے اقدام کر بھی مانتا تھا۔ وہ اور اس طرح کے اقدام کر گزرتا، مہلت مانگ لیتا، میری منت ساجت کرتا، میں پھر بھی اس کے التجاؤں، منتوں اور زاریوں کو بھی خاطر میں نہ لاتا۔ اس لیے کہ وہ ہماری پارٹی کا بندہ ہی نہیں تھا۔

اورادهرتو ہم اشارہ آبرہ کے منتظررہ جے ہیں جس کی رضا کی طلب میں ہمارا خالق و مالک بھی قَدُنَو ہی تَقَلُّبَ وَ جُھِكَ فِی السَّمَاء فرما کر چرہ مقدس کے بار بار آسان کی طرف الحضے کو دیکھا رہتا ہو۔ ہمارے مالک کی ہر چیز، ان کی اوران کی ہرادا، ہمارے مالک کے سربراہِ اعظم ہیں۔ صلی ہرادا، ہمارے مالک کے سربراہِ اعظم ہیں۔ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔ ان کا اشارہ ہو اور میں ڈوبا ہوا بھی واپس نہ آتا تو تف تھا میرے ہونے ہے۔

اوراس میں طرفہ کمال ہے ہے کہ ڈوبا ہوا سورج ، مغرب سے طلوع کرنے کو دنیا کا موحد ترین انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام خدائی طاقت و شان قرار دے رہے ہیں لیکن ہمارے کریم آقامن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتن طاقت و قوت اور اختیارات رکھتے ہوئے بھی خدائی دعویٰ نہیں کیا بلکہ اِنّے عُبْدُ اللّٰهِ کا ایک فرما نبردار بندہ اعلان فرما دیا یعنی میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرما نبردار بندہ ہوں۔

ہمارے کریم ومولا، سرور انس و جان، جان ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان انی عبداللہ کے استے اثرات مرتب ہوئے کہ اس کے بعد دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایبانہیں ہوا جس نے اس کے بعد خدائی دعویٰ کیا ہو، اس

لیے کہ خدائی دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرنے سے پہلے ہزار ہارسوچتا ہوگا کہ میں کس برتے پر خدائی دعویٰ کروں۔ وہ اتنے با اختیار، وہ اتنی طافت کے مالک، وہ اتنے اوصاف حمیدہ سے موصوف ہو کربھی اس کے بندے ہیں ، اب کون ان سے کوئی بردھ کر ہواور وہ خدائی دعویٰ کرے۔

بلکہ آپ کے مرتب جلیلہ، مناسب عظیمہ، فضائل و کمالات فراواں دیکھ دیکھ بعض نا ہنجاروں کے منہ میں پانی بھر آیا کہ خدائی دعویٰ تو نرا در دسر ہے۔ چلو، نبی بین جاتے ہیں اگر چہان کی اس جمافت پران کے سر پر جوتے برسائے گئے، گندگی اور غلاظت ان کا مقدر ہوئی۔ اور ہوئی بھی چاہئے کہ ذات دی کو ہڑھ کرلی اور چھتیراں نوں جھے۔

خیر ان خباشت بھر ہے لوگوں کے ذکر سے اپنا مزہ کیوں کرکرا کریں۔ میں ایک سورج ہی نہیں، آسان اور آسان کی ساری مخلوق، اللہ تعالیٰ کے اس محبوب بندے کے غلاموں کے بھی غلام ہیں اور اسی غلامی پر ہمیں فخر ہے، ناز ہے، الممدللہ۔

ساری عمر مدینے وے ٹیبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزرگئ سو ہے وے چیتے کر کر کے بس نیر و ہاؤندیاں گزرگئ اللهم صل و سلم و بارك علی سیدنا و مولنا محمد و آله بقدر حسنه و جماله

# سکھی کے برتن کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت

ہرتش کوشیریں بنانا، اس کی دستِ قدرت میں ہے۔ وہ زہر کوتریاق، اور تریاق کوزہر بنا سکتا ہے۔ آ اس کے حضور آ ، ہم نے سب پچھاس کے سپر دکر دیا ہوا ہے۔ ہم جتنی بے جان چیزیں ہیں۔ سب ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں۔ ہماری فطرت سے خود غرضی، خود بہندی اور اپنی مرضی استعال کرنے کی طاقت، کشید کرلی

گئے ہے۔ اس لیے ہم فائدے میں ہیں۔ بس اپنے ماہی کی بات مانئی ہے اور کسی کی نہیں سنی۔ اس لیے ہم ہرانداز سے نہیں مانئ۔ اپنے مالک کی سنی ہے اور کسی کی نہیں سنی۔ اس لیے ہم ہرانداز سے فائدے میں رہے، نہ دوزخ کا ڈر، نہ جنت کی طع اور حرص، مالک جہاں رکھے، جیسے رکھے، ہم ہراس انداز میں خوش، وہ ہمارا دامن تنگ کردے، یا دامن وسیع کردے، دونوں پر خوش، گھی کا ایک چھوٹا سا برتن، اس میں کتنا دیسی گھی آ سکتا ہے لیکن ہماری پارٹی کے عظیم ترین راہنما، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو انسان اور خیر البشر ہوکر اپنی مرضی استعمال نہیں کرتے۔ اس مالک کی رضا کے بغیر اپنی زبان بھی نہیں کھولتے۔ چند دن، چند روز، چند لمحے، ان کی خدمت میں گزار نے کا قدرتِ الہیہ نے بیصلہ عطا فرمایا کہ تنگ دامائی کا، نہ ہمیں خود بھی احساس ہوا، اور نہ ہمیں استعمال کرنے والے کو ہوا۔ میں اپنی بات خود آپ ساتا، تو ہو سکتا ہے اس کو تعلی سمجھا جاتا۔ میں والے کو ہوا۔ میں اپنی بات خود آپ ساتا، تو ہو سکتا ہے اس کو تعلی سمجھا جاتا۔ میں جوا۔ آپ ان یا گیزہ صفت لوگوں کی زبانی میری بات من لیں۔

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتُ تُهُدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُكَةٍ لَهَا سَمْنًا فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْالُوْنَ الْأَدُمَ وَسَلَّمَ فِي عُنْدَهُمْ شَيْءٌ فَتَعْمِدُ إلَى الَّذِي كَانَتُ تُهُدِى فِيْهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَتَعْمِدُ إلَى الَّذِي كَانَتُ تُهُدِى فِيْهِ لَا لَيْسَ عَنْدَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَجِدُ فِيْهِ سَمْنًا فَمَا زَالَ يُقِيمُ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَجِدُ فِيْهِ سَمْنًا فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَلهُ عَلَيْهِ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدُمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتُهُ فَاتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَا لَوْ تَرَكِينَهَا مَا زَالَ وَسَلَّمَ فَالَ لَوْ تَرَكُتِيهُا مَا زَالَ وَسَلَّمَ فَالَ لَوْ تَرَكُتِيهُا مَا زَالَ فَا اللهُ عَصَرِيْهُا قَالَتُ نَعُمُ قَالَ لَوْ تَرَكُتِيهُا مَا زَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ تَرَكُتِيهُا مَا زَالَ لَا عَصَرُيْهُا قَالَتُ نَعُمُ قَالَ لَوْ تَرَكُتِيهُا مَا زَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَا لَوْ تَرَكُتِيهُا مَا زَالَ لَا عَصَرُيْهُا قَالَتُ نَعُمُ قَالَ لَوْ تَرَكُتِيهُا مَا زَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَا لَا عُرَالًا مُعْلِيهِ وَلَا لَلْ لَوْ تَرَكُتِيهُا مَا زَالَ لَا عُلَى اللهُ وَاحْمَهُ وَاحِمِهُ وَاحِمِهُ وَاحْمَهُ وَلَيْ اللهُ وَاحْمَهُ وَاحْمَهُ وَاحْمَهُ وَاحْمُهُ وَاحْمُهُ وَاحْمَهُ وَاحْمَهُ وَاحْمُوا وَاحْمَهُ وَاحْرُواهُ مُنْ وَاحْمُهُ وَاحْمُوا وَحُمْهُ وَاحْرَالُ وَاعْتُوا اللّهُ وَاحْرَاقُ الْمُعْلِيْهِ وَاحْمَهُ وَاحْمُوا وَاحْمُوا وَاحْمُوا وَاحْمُوا وَاحْمُوا وَاحْمُوا وَاحْمُوا وَاحْمُوا وَاحْمُوا وَاعْمُوا وَاحْمُوا وَا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اُم ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سرایا نور و سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک چڑے کے برتن میں گھی بھیجا کرتی تھیں۔ان کے بیٹے آ کران سے سالن مانگئے۔ ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تھی تو جس چڑے

کے برتن میں وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گئی بھیجا

کرتی تھیں اس کا رخ کرتیں تو اس میں سے انہی گئی مل جاتا۔ ان

کے گھر میں، گئی کا مسکلہ اس طرح حل ہوتا رہا یہاں تک کہ ایک دن

انہوں نے اس چڑے کے برتن کو نچوڑ لیا۔ پھر وہ حضور نبی کریم رؤن ورجیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا تم نے اس چڑے کے برتن کو نچوڑ لیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا فرمایا تم نے اس چڑے کے برتن کو نچوڑ لیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا اس کے اس جڑے کے برتن کو نچوڑ لیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا اس کی اللہ علیہ وآلہ وسلم! تو آپ نے فرمایا اگرتم اسے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! تو آپ نے فرمایا اگرتم اسے ہیشہ گئی ملتار ہتا۔

حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہا چڑے کے برتن میں حضور کو گھی بھیجا کرتی تھیں، نہ حضور نے میرے لیے۔اس میں دعاءِ خیرو برکت فرمائی، نہ کوئی اس قتم کا واقعہ ہوا۔ میں تو ایک تھی کے برتن کی حیثیت سے گاہے گاہے حاضر ہوتا رہتا تھا۔ پہتنہیں۔حضرت ام مالک کو اپنے بچوں کے لیے مجھ سے تھی نکالنے کی کیا سوجھی، یا ایک دو دفعہ اتفا قا ایسا ہوگیا۔ پھران کی ڈھارس بندھی اور سلسل میرے ساتھ رابطہ قائم کرلیا اور میں نے ان کے گھر سے، ان کے بچوں اور اہل خانہ کے لیے سالن کا مسئلہ کل کردیا۔حضرت ام مالک کے اس اعتماد پر مجھے بھی صرف اس وجہ سے پورااتر نا پڑا کہ وہ ہماری ہی یارٹی کی ایک بندی تھی۔ مجھے حضور شافع پوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے ان کو مایوس کرتے حیاء آئی تھی۔ آپ کو کیا خبر کہ بھی میرے دامن میں سچھ ہوتا بھی تھا یا نہیں لیکن میں نے بھی ان کے ہے۔ اعتماد کو بھی تھیں نہیں پہنچائی۔انہوں نے مجھے نچوڑ کر۔خود ہی اعتماد کو تھیس پہنچائی۔ اللّٰد نعالیٰ کے سیجے نبی کا فرمان بھی سیا ہے کہ اگر وہ مجھے نہ نجوڑ تیں تو میں قیامت تک ان کے لیے ان کے خاندان کے لیے تھی پیش کرتا ہی رہتا ہے ، علی محمد صلوۃ الابرارِ
صلی علیہ الطیبون الاخیار
نہیں جب میراکوئی مونس وغم خوار دنیا میں
تو پھر پہ سرپہ میرے ہاتھ رکھنے کون آتا ہے
کوئی تو ہے جے احساس ہے ہم غم کے ماروں کا
سفینہ کوئی تو اپنا کنارے سے لگاتا ہے

#### جو کی حضور صلی الله علیه وآله وسلم سے محبت

کتے ہیں کہ ایک جو کے دانے کی کیا قیمت ہوتی ہے، نہ ہی، ویسے آپ خور فرمائیں تو ایک ایک دانہ مل کر ہی ڈھر بنتا ہے۔ ایک ایک تکامل کر ہی کھلواڑہ بنتا ہے۔ قطرہ، قطرہ، قطرہ کیم شود دریا۔ یعنی قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ ایک ایک شخص سے ہی جماعت بنتی ہے۔ کہتے ہیں ایک ٹیڈی بیسہ کہیں گرا پڑا تھا۔ ایک صاحب نے اسے حقیر اور بے قدر و قیمت ٹیڈی بیسہ ہم کھرکوئی اہمیت ہی نہ دی اور کہا چل سے بھی ہٹ ۔ میری منزل کھوٹی نہ کرتو اس ٹیڈی بیسے نے جواب دیا جناب آپ کی منزل تو ای دن ہی کھوٹی ہوگئی جس دن آپ نے جمھے حقیر جان کے بھینک دیا تھا۔ ویسے میری بات سنیں۔ میں بے شک بے وقعت ہوں، بے حیثیت ہوں، نہ کوئی چیز مجھ سے خریدی جاسکتی ہے اور نہ بچی جاسکتی ہے اور دیاتی ہوں، نہ کوئی چیز مجھ سے خریدی جاسکتی ہے اور نہ بچی جاسکتی ہے ایک اس کے باوجود میری ایک حیثیت ہے کہ سارے کے سارے نانوے کے نانوے پیسے مل کر بھی میرے ایک حیثیت ہے کہ سارے کے سارے نانوے کے نانوے پیسے مل کر بھی میرے بغیررہ پر نہیں بن سکتے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت بھی ہے اس لیے اگر چہ میں ایک جو کا دانہ ہوں لیکن ایک دانے سے ہی ڈھیر بنتا ہے۔

خیرایک جمله معترضه کے طور پر درمیان میں ایک بات آگئ۔ ورنه اس واقعہ میں اس بات کا کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ میری نسبت جس ذات والا صفات سے ہوگئ تھی۔ اس کی نسبت سے ہی میری قیمت اور حیثیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اس واقعہ کی تفصيل حضرت جابر رضى اللدعنه يسے خودس ليں۔

عَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَطُعِمُهُ فَأَطُعَمَهُ شَطْرَ وَسُقِ شَعِيْرٍ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ وَسَقِ شَعِيْرٍ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَاكُلُ مِنْهُ وَامْرَاتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَكِلُهُ لاَ كُلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَكِلُهُ لاَ كُلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ

(رواه احمد و مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک خض نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر کیے طلب کیا۔ آپ نے اسے نصف وسق جوعطا فرمائے وہ شخص اور اس کی بیوی اور ان دونوں کے ہاں آنے والے مہمان بھی (ایک عرصہ تک) وہی جو کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے وہ جو تول اور ماپ لیے۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اگرتم ان کو نہ ما بیتے تو خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اگرتم ان کو نہ ما بیتے تو خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اگرتم ان کو نہ ما بیتے تو خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اگرتم ان کو نہ ما بیتے تو خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اگرتم ان کو نہ ما بیتے تو

ایک وس 60 صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع 22 تو لے کا ہوتا ہے جس کا کل وزن 1320 تو لے ہوتا ہے۔ گویا حضور خاتم مُلک نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساٹھ کلوگرام، جوعطا فرمائے اگر وہ اللہ کے بندے تو لئے اور مانینے کے چکر نہ پڑتے تو یہ ساٹھ کلوگرام جو ہم یقین دلاتے ہیں وہ خود بھی اوران کا خاندان بھی اور آیا گیا مہمان بھی ان کے بیچ بھی ساٹھ سال تک کھاتے رہتے تو ہم ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے۔

تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تخصے اللہ بڑھانے والا تیرا اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا و مولنًا محمد و آله و اصحابه حتى لا يبقى من الصلوة والسلام و البركة شئ .

زمين كى حضور صلى الله عليه وآله وسلم يعصب

سی برائی کا اجراء کرنے ، یا کسی نیک کام کا اجراء کرنے والے ، ہر دور میں موجود رہے۔ ایک پراللہ تعالیٰ کی لعنت ، ہزار بار لعنت ، اور دوسرے پراللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہزار بار رحمت ۔ یہ کھاری اور میٹھا پانی لوگوں کے درمیان صور پھو تکئے اور مغرب سے سورج کے طلوع تک جاری رہے گا۔ اپنے لیے ان دونوں پانیوں میں مغرب سے سورج کے طلوع تک جاری رہے گا۔ اپنے لیے ان دونوں پانیوں میں ہے۔ سے کسی ایک کا انتخاب کرلے۔ فیصلہ تیرا ، تیرے ہاتھوں میں ہے۔

قدرت نے میر فیصلے کی قوت، طافت اور استطاعت ہم جمادات کو عطانہیں فرمائی اور نه میه پرزه تهیں بازار میں پایا جاتا ہے که وہاں سے خرید کر استعال کرلیا ہے۔ بیرکرم کا ایک ازلی قطرہ ہے جس کے حیاہے نصیب ہو جائے ہاں! پینعمت ہمارے حصہ میں، ہماری فطرت اور ہماری جبلت میں رکھ دی ہے۔ ہم نے نیکی کے میٹھے یانی کی لذت سے سرشار رہتے ہیں۔ ہمارا مالک جو تھم ارشاد فرمائے اس میں ہم ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ہمیں وہ حکم من وعن ماننا ہی ہوتا ہے۔ یا ہمارے مالک کا کوئی بندہ، حزب اللہ میں شامل ہونے والا، ہماری ہی یارٹی کا بندہ تصور کیا جاتا ہے بلکہ وہ انسان ہونے کے ناتے سے ہم سے بہرانداز سبقت لے جاتا ہے اور جو ہو ہی سب انسانوں ہے افضل واعلیٰ، ساری انسانیت کی عزت وتو قیر کی پیشانی کا جھومر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا تھم ہم کیوں نہ مانیں۔ یوں تو ہم نے اس تھم کی تعمیل میں بہت سے کارناہے سرانجام دیئے ہیں لیکن غزوہ بدر میں ایک ایبا واقعہ ہوا اگر غیر بھی تعصب سے یاک ہو کر بنظرِ غائرُ دیکھے تو ایمان کی نعمت سے بھی محروم نه رہے اس کی تفصیل حضرت انس بن مالک بنی اللہ عنہ ہے ساعت

عَنُ أَنْسِ وَفِي رِوَايَةٍ طَوِيلَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَنَا إِقْبَالُ آبِي سُفْيَانَ وقام سعد ابن عباده رضى الله عنه فقال وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نُبخِيضَهَا الْبَحُرَ لاَخَضَنَاهَا وَلَوْ اَمَرْتَنَا اَنُ نَصُرِبَ اكْبَادَهَا إِلْى بَرُكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مَصْرَعُ فُلاَن قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَـلَى الْأرْض هَاهُنَا هَاهُنَا قَالَ فَمَا مَاتَ آحَدُهُمْ عَنْ مَّوْضِع يَدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم و ابو داؤد) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه روایت بیان فرماتے ہیں که جب ہمیں ابوسفیان کے (قافلہ کی شان سے) آنے کی خبر پینجی تو حضور سرايا نورصلی الله عليه وآله وسلم نے صحابہ کرام رضوان الله علیهم الجمعین سے مشورہ فرمایا۔حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض كيا، يا رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم! اس ذات كي قسم! جس کے قبضہ قدرت میں ہاری جان ہے۔ اگر آب ہمیں سمندر میں ۔ محور ہے ڈالنے کا حکم ارشا دفر مائیں تو ہم سمندر میں گھوڑ ہے ڈال دیں کے اور اگر آیے ہمیں برک الغماد پہاڑ سے گھوڑوں کے بینے مگرانے کا تحکم دیں تو ہم ایبا بھی کر گزریں گے۔ (ان کے اس جذبہ جا نثاری کے اظہار کے بعد) حضور برنورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، اور چل دیئے اور وادی بدر میں جا کر قیام کیا وہاں حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: بیوفلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے۔ آ پ صلی الله علیه وآله وسلم زمین براس جگه اور بھی اس جگه اینا دست

اقدس رکھتے (ایک روایت کے مطابق اپنی جھڑی مبارک سے زمین یر دائرہ لگاتے) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ پھر ( دوسرے دن دوران جنگ) کوئی کافرحضور نبی اکرم وافضل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ ہے ذرا برابر بھی اِدھراُ دھرنہیں مرا۔ جبکہ ہمارا بیہ حال تھا، بدر کی ساری زمین کا کہ اس گمسان کی جنگ میں تھوڑوں پر بدحواسی کے عالم میں بھا گا پھرتا تھا۔ اور ہم اس کی تلاش میں تھے۔ سے خبرتھی ، کس نے کہاں گرنا ہے اور کہاں گرنا ہے لیکن ہم نے جب سے سرکار کی زبان سے اس بدبخت کا نام سناتھا کہ اس نے یہاں مرنا ہے، ہم پورے ہجوم میں ان کی شکلوں کی شناخت کر لی تھی۔ اگر وہ لگے ہوئے دائرہ یانشان زوہ جگہ سے تہیں دو جارانج اِدھراُدھرگرا بھی ہوا تھا تو ہم نے اسے تھینچ کھانچ کراینے یاس بلالیاتھا کیونکہ من اللہ عالم ما کان ویکون کو مِنْھَا خَلَقُنْکُمْ وَ فِیْھَا نُعِیْدُکُمْ کے اصول کے مطابق خبرتھی کہ اس نے یہی آ کر واصل جہنم ہونا ہے۔ اس کاخمیر یہیں سے بنا ہے۔ اور بہبیں اس نے مرنا تھا۔ اس حقیقت سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گاہ تھے اور اس آ گاہی کی ایک جھلک سے آپ نے قبل از وقت بردہ کشائی فرمادی اور وه کم بخت و بین آ کرمرا۔

> تو دانائے ما کان اور ما یکون ہے گر بے خبر، بے خبر دیکھتے ہیں

(مولانا ابوالنورمحمه بشير)

الصلوة والسلام عليك يا عالم ماكان وما يكون.

يتخرول اور درخنول كي حضور صلى الله عليه وآله وسلم سي محبت

اگر ہوا کی جان کا مالک سے رابطہ نہ ہوتا تو بتا! وہ قوم عاد وثو د میں ، نیک و بد میں امتیاز کیسے کر سکتی تھی۔ ایمان تو ہرغیب پر ایمان لے آنے کا نام ہے اور کسی کے

کہنے پر ہرنظرنہ آنے والی چیز کو ماننے کا نام ہے پھراس ایمان کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ پھر ہرغیب اور چھبی ہوئی چیز خود نظر آنے لگتی ہے جیسے دریا نیل کو قوم موسیٰ علیہ السلام قبطیوں اور سبطیوں بعنی فرعونیوں کے درمیان فرق کیسے نظر آ گیا تھا۔اجھا یہ بتا! نمرودی آگ کے انگاروں کو پیر کیسے پہیان ہوگئی تھی کہ بیٹنص وہی ابراہیم ہی ہے جس کے لیے گلزار بننے کا حکم دیا گیا ہے۔ قانون تو یہی ہے کہ لایستے وی أصبحاب التار وأصبحب البجنبة كهدوزخي اورجنتي برابرتبيس موسكته ال قانون کے مطابق لاکھوں انسان ایسے موجود ہیں جنہیں ان میں فرق نظر نہیں آتا۔ وہ سب کو ایک جبیہا ہی سبھتے ہیں اور پچھ بے جان ایسے ہوتے ہیں جن کو بیفرق واضح نظر آنے لگتا ہے، بدکار، انسان اپنی بدکاری جھیانے کے لیے کوئی احجھالباس بہن بھی لے تو ایک دن بہیان کی کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آئی ہے۔ اس کی بدکاری اور بے ایمانی کی بد بوقر ب و جوار میں تھلنے گئی ہے۔ لوگوں کے دلول میں نفرتوں کا بہج اگنے لگتا ہے اور نیک لوگ گدڑی بوشی میں بھی پہنچان لیے جاتے

یہ پہپان کی طاقت اور صلاحیت قدرت نے ہم بے جان و بے حرکت جمادات کو حضرت انسان پہپان کے لیے جمادات کو حضرت انسان پہپان کے لیے بھی اپنے پچھاصول مرتب کرلیتا ہے۔ اس نے جس رنگ کی بھی عینک پہنی ہوتی ہو وہ ساری کا ئنات کو اسی رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے۔ حالانکہ نہ ساری دنیا سفید ہے، نہ سنر ہے، نہ نیلی ہے اور نہ کالی، دنیا میں تخلیق ہونے والی ہر چیز کا اپنا ایک رنگ ہے اور اس کے اپنے رنگ میں بھی ایک حسن ہے۔

جبکہ ہم جماوات کی ساری پارٹی کے کسی ایک فرد نے بھی اپی پہند کی، اپنی ا ہ تکھوں پر کوئی عینک نہیں چڑھائی ہوئی بلکہ قدرت نے ہماری بینائی، اتنی تیز کردی ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کی مخالف پارٹی کا کوئی فرد، کوئی بھی لبادہ اوڑھ کے آ جائے ہم اسے پہچان لیتے ہیں اگر جعلی لباس پہن کر آنے والا بھی ہمیں اپنی پہچان میں دھوکانہیں دے سکتا تو جو ہو ہی اصلی رنگ میں اور رنگ بھی ایسا اصلی کہ سبحان اللہ تو اس کی پہچان میں ہم سے خطا کیسے ہوسکتی ہے۔

حضور سید عالم و عالمین، جانِ کا ئنات صلی الله علیه وآله وسلم کی ذات کی پہچان میں ہمیں بھی دھوکا نہیں ہوا اور نہ ان سے پیار کے اظہار میں ان کے حکم کی اطاعت و فرما نبرداری میں ہمیں کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی اور بھی کوئی ہچکچا ہٹ پیدا ہوئی۔ اس کی ایک جھلک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی زبانی و کیے لیں۔

عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فِي رَوِايَةٍ طَوِيْلَةٍ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًّا اَفْيَحَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ فَاتَّبَعْتُهُ بِإِذَا وَةٍ مِّنْ مَاءٍ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ فَإِذَا شَجَرَتَان بِشَاطِءِ الْوَادِى فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِّنُ اَغْـصَـانِهَا فَقَالَ انْقَادِى عَلَىّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيْر الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى اَتَى الشَّجَرَةَ الْأَخْرِلِي فَانَحَدَدَ بِعُسَنِ مِّنَ اَغْسَسَانِهَا فَقَالَ انْقَادِى عَلَىَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَذَٰلِكَ حَتَى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لَأَمْ ﴿ ﴿ إِذْنَ اللَّهِ فَالْتَامَتَا قَالَ الْتَئِمَا عَلَى بِإِذْنِ اللَّهِ فَالْتَامَتَا قَالَ جَابِرٌ فَخَرَجُتُ اُحُضِرُ مَخَافَةَ اَنْ يُتِحِسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُرْبِي فَيَبْتَعِدَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ فَيَتَبَعَّدَ فَجَلَسْتُ أُحَدِّتُ نَفُسِي فَحَانَتُ مِنِي لَفْتَةٌ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلاً وَّإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا

فَقَامَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا عَلَى سَاقِ فَرَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ وَقُفَةً فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَاكَذَا وَاَشَارَ اَبُو اِسْسَمْ عِيْلَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالاً ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى قَالَ يَا جَسَابِسُ هَسِلُ رَايُتَ مَقَامِى قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانْطَلِقَ اِلَى الشُّبَحَرَتَيُنِ فَاقُطَعُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَاغُصْنًا فَاقْبِلُ بِهِمَا حَتْى إِذَا قُسَمْتَ مَقَامِى فَارْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَمِينِكَ وَغُصْنًا عَنْ يُسَارِكَ قَالَ جَابِرٌ فَقُمْتُ فَانَحَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ فَ انْذَلُقَ لِي فَاتَيْتُ الشَّجَرَتَيْن فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا غُيضًنّا ثُمَّ اَقْبَلْتُ اَجُرُّهُمَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنُ يَمِينِي وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي ثُمَّ لَيحِقْتُهُ فَقُلْتُ قَدُ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَمَّ ذَاكَ قَالَ إِنِّي مَسرَدُتُ بِعَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَاحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِى اَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا مَا كَامَ الْغُصْنَان رَطُبَيْنِ .....الحديث . (رواه مسلم و ابن حبان) حضرت جابر رضى الله عنه روانيت بيان فرمات بين كههم رسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک (غزوہ) کے سفر پر روانہ ہوئے۔ يهال تك كه مهم أيك كشاده وادى مين يهنيج \_ حضور نبي كريم صلى الله علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں پانی وغیرہ کے کرآ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا۔حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (اردگرد) دیکھالیکن آپ کو پردہ کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اس وادی کے ایک کنارے پر دو درخت تھے۔حضور نبی كريم صلى الله عليه وآله وسلم ان ميس سے ايك درخت كے ياس تشریف کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شاخوں میں

ہے ایک شاخ کیڑی اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کر وه درخت اس اونث كى طرح آپ صلى الله عليه وآله وسلم كا فرمانبردار ہوگیا جس کی ناک میں نگیل ڈالی ہوئی ہو۔ اور وہ اپنے ہانگنے والے کے تابع ہوتا ہے۔ پھرآ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے درخت کے یاس تشریف لے گئے اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ کو پکڑا اور فرمایا: الله نعالی کے حکم سے میری اطاعت کر۔ وہ درخت بھی پہلے درخت کی طرح آپ صلی الله علیه وآله وسلم کا تابع ہوگیا۔ یہاں تک کہ جب آ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں درختوں کے پاس بہنچے تو آ ب صلى الله عليه وآله وسلم نے ان دونوں درختوں كوملا ديا اور فرمايا: اللّٰد تعالیٰ کے اذن سے جڑ جاؤ۔للہذا وہ دونوں آپس میں جڑ گئے۔میں وہاں ایک طرف اینے آپ سے ہی کچھ باتیں کررہا تھا۔ میں نے اجائك ديكها كهحضور جان هردو عالمصلى الثدعليه وآله وسلم تشريف لا رہے ہیں اور وہ دونوں درخت اینے اپنے سابقہاصل مقام پر کھڑے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے جابر! تم نے وہ مقام اور جگہ دیکھی تھی جہاں میں کھڑا تھا میں نے عرض کیا جی ہاں! یا رسول اللدنو آب نے فرمایا: ان دونوں درختوں کے باس جاؤ اور ان میں سے ہرایک کی ایک ایک شاخ کاٹ کرلاؤ اور جب اس جگہ پہنچو جهاں میں کھڑا تھا تو ایک شاخ اپنی دائیں جانب اورایک شاخ اپنی بائيں جانب ڈال دینا۔حضرت جابر رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہوکرایک پھرتوڑا اور اس کو تیز کیا۔ پھر میں ان درختوں کے پاس گیا۔ اور دونوں میں سے ہرایک سے میں نے ایک ایک شاخ کونو ژا۔ پھر میں انہیں گھسیٹ کرحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلبہ

وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر لایا۔ ایک شاخ میں نے دائیں جانب اور ایک شاخ میں نے دائیں جانب اور ایک شاخ بائیں جانب ڈال دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ! میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے مگر اس عمل میں کیا حکمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں میں کیا حکمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں اس جگہ دوقبروں کے پاس سے گزراتھا جن میں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے سبب سے جب تک وہ دونوں شاخیں سرسبز وشاداب رہیں گی، ان قبروں والوں کے عذاب میں کی آ جائے گی۔

حضرت جابر رضی اللّٰہ عنہ کا ایک چیثم دید واقعہ آیے نے ان کی زبان مبارک سے سن لیا۔اگر جیہ درخت نباتات کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اوران کا تذکرہ بھی اس حدیث میارکه کا اصل موضوع ہے کیکن حضرت جابر رضی الله عنه نے درختوں کی شاخیں توڑنے کے لیے آپ کے تکم سے ہم میں سے ہمارے ایک پھر کوتوڑا اور تیز کیا، به پیخرتوڑنا اور تیز کرنا، درخت کی شاخیس توڑنے کے لیے تھا۔ شاید اس وفت ان کے یاس کوئی حجری حیا قو نہیں ہوگا جس سے شاخیں کائی جاسکتی ہیں۔ انہوں نے پھرکونوڑا اور تیز کرلیا۔ پھر جاقو حھری اور کلہاڑی کا کام اسی پھر سے لیا گیا اور اس نے دیا اور بیسب جھاس لیے تھا کہ اس سارے واقعہ کے پس منظر میں تھم احکام کا سلسلہ کسی ماہی کے ہاتھ میں تھا اور اس کے تھم کی تعمیل میں پھر بھی درخنوں کی شاخیں توڑنے لگے۔ ورنہ جس کا کام اس کوسا جھے والی بات ذہن میں رہے درنہ ریے کام تو حچری، جاقو اور کلہاڑی ہی کا تھا۔ پچر کو حکم تو سرکار نے نہیں دیا تھا اور پیخرتوڑنے کاعمل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا تھالیکن جابر کن کے تھے۔ وہ بھی تو انہی کے تنصے اور ہمارا بھائی پھر بھی اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ حضرت جابر رضی

الله عنه تشریف لائے ہیں۔ بظاہرتو بہ جابر ہی تھے کیکن وہ تو ان کو بھیجنے والے کو بھی و کمچھ رہاتھا۔

محمد مصطفا پہ جان و دل سے جو فدا ہوگا جدھر جائے نظر اس کی جمال مصطفا ہوگا خدایا گر کہیں اس مہ جبیں کا نقشِ یا یاؤں قیامت تک نماز عشق کا سجدہ ادا ہوگا اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارك وسلم .

### لأتفى كى حضور صلى الله عليه وآله وسلم يع محبت

محبت، کوشش سے، محنت سے، دولت سے، عہدے سے، زر سے، زور سے عاصل نہیں کی جاسکتی۔ محبت، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ احسان ہے، عطاء ہے، اس کی دین ہے، عطیہ خداوندی ہے، محبت کا انمول تخفہ، مقدر والوں کونفیب ہوتا ہے، محبت کا خزانہ جس کومل جائے اس کی زندگی، اس کی سوچ، اس کی فکر، اور اس کا ظاہر و باطن، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس کی تنہائی میں محفل ہوتی ہے اور اس کی محفل میں تنہائی ہوتی ہے۔ روتا ہے، تو آنوں چھلک پڑے ہیں، ہنتا ہے تو محفل میں تنہائی ہوتی ہوئے بھی اس بلکیں بھیگ بھیگ جاتی ہیں۔ محبت کرنے والا اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس

محبت ایک راز ہے، گہرے سمندر کا موتی ہے، محبت میں سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، دنیا کی ہر نعمت کے ہوتے ہوئے بھی ، زندگی کا خلاء صرف محبت کی دولت سے پر ہوسکتا ہے۔ محبت، جنون کی راہ گزرہے، عشق کی سیڑھی ہے، جذبات کی خوشبو ہے، کیفیات کا خزانہ ہے کہتے ہیں Love ، God is Love ہذبات کی خوشبو ہے، کیفیات کا خزانہ ہے کہتے ہیں is God کنات نات کی تفسیر ہے، جانِ کا کنات

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی خاک ہے، انا کی شکست ہے، نفرت کی قاتل ہے۔

یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان، محبت بھی کرے، اور عقلمند بھی رہے، دیوائگی، وارنگی،خودسپردگی،سب اسی محبت کے رنگ ہیں۔

آج کی اس بزم میں صدرِ بزمِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں بیٹھنے والوں کے ہاتھوں، اپنا ایک انو کھا واقعہ سنانا چاہتی ہوں، سوچتی ہوں کہ آپ اس کو کہیں میری شخی وتعلیٰ نہ مجھ لیں۔ اس لیے مصدوق کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادقین کی زبان سے س لیں۔

 عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (دواة المعادی د ابو بعلی)
حضرت الس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ دوآ دمی حضور سرایا نور و سرور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے (مجلس برخواست ہونے کے بعد) تاریک رات میں (گھر جانے کے لیے) نکلے تو (اس تاریک رات میں) اجا تک ایک نور سامنے آگیا (اور وہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ روشی کے لیے چاتا رہا۔ اور جب وہ دونوں آدمی (مختلف اطراف میں گھر ہونے کی وجہ سے الگ الگ راہ پر چل بڑے تو وہ نور بھی ان دونوں کے ساتھ (دوحصوں میں تقسیم ہوکر) الگ الگ ہوگیا۔ حضرت انس رضی الله عنه ہی سے مروی ہے کہ حضور سرایا نور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے (تاریک رات میں گھر جانے والے) وہ دوآ دمی حضرت اسید بن حفیر رضی الله عنہ اور عبر بن بشروضی الله عنہ اور عبر بن بشروضی الله عنہ تھے۔

خوشبو کی با نشخ والے لوگوں کی معیت، کچھ نہ کچھ تو خیرات دے ہی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے غیروں کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی غضبناک فوج کے عتاب کا شکار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ ابد اللہ باد تک جینے گئے، ایک ابراہیم دنیا پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ دنیا کی آگ میں جل گیا اور ہمیشہ کی آگ ہی ایک ابراہیم دنیا پر فات دے اور ہمیشہ کی آگ ہی ایکی اس کی منتظر ہے۔ ایک ابراہیم نے دنیا پر لات دے ماری۔ اس کے لیے آگ بھی گزار ہوگئی۔

حضرت اسید بن حفیر رضی الله عنه اور عباد بن بشر رضی الله عنه نے نور علی نور کی صحبت اختیار کی۔ رات کی تاریکیاں ان کے لیے روشنی کا انتظام کرتی پھرتی ہیں۔ حضرت عباس رضی الله عنه کے گھر کے درود بوار کی حضور صلی الله علیه وآله

وسكم سيمحبت

اگر میر سی سی بیان سی بیان سی بیان کی دارد کان رکھتی ہو وہ زبان کتنی بڑی بھی ہو وہ زبان کھتی ہوتو یقینا زبان بھی ہو وہ زبان کے نقینا زبان بھی موسل نہیں کرسکتا۔ زبان کا فیض کانوں کی ساعت پر موقوف ہے۔

کان اور زبان کا ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ورنہ گدھے کے کان اور زبان کا ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ورنہ گدھے کے کان اور زبان ہھی ہوتی ہے انسان تو نہیں بن سکتے۔
کان اور زبان ہو، کسی کی بات سننے کے قابل ہواور آ گے بیان کرنے قابل ہوتو پھرکان اور زبان استعال نہ کرنا نعمت خداوندی کی ناشکری ہے۔

ہم درو دیوار، اس کی مٹی اس کے ذرے، اور اس کا سارا سازو سامان، اس شخص کے گھر میں تھے جس کی ہر بات سننے کے قابل شخص کے گھر میں تھے جس کی ہر بات سننے کے قابل تھی اورغور سے سننے کے قابل تھی۔ پھر اس پر زبان کھو لنے کا شرف حاصل کرنا ابدی زندگی پانے کے مترادف تھا۔

ہم درو دیوار اور ہما ہے جسم کا ایک ایک انگ، اس دولت سے نعمتِ خداوندی سے سرشار تھے اور سرشار رہتے تھے۔ ایک دن تو ہم خاموش رہ ہی نہ سکے۔ یہ کہانی اپنے محبوب صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے کی زبان سے ساعت فرمائے۔

امام بیمقی، ابونعیم اورابن ماجہ نے حضرت ابوسعید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ حضور سرا پاسرور ومحبت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فر مایا: آپ کل اپنے اہل وعیال سمیت اپنے گھر ہی میں رہے گا۔ میں گھر میں آوُں گا مجھے آپ حضرات سے ایک ضروری کام ہے۔ (دوسرے دن) حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام اہل خانہ کام ہے۔ (دوسرے دن) حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام اہل خانہ

حضور نبی رحمت اور جانِ عالم صلی الله علیه وآله وسلم کا انتظار فرمات رہے۔ جب سورج كافي بلند ہوا تو سركار جہاں صلى الله عليه وآله وسلم حضرت عباس رضي الله عنه کے گھرتشریف لائے۔ آپ نے اہل خانہ کو السلام علیم ورحمۃ اللہ فرمایا۔حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکانہ کہا۔ جناب رحمت عالم جانِ کا ئنات صلی الله علیه وآله وسلم نے یو جھا۔ آپ لوگ کیسے ہیں، سب نے کہا، الحمدلللہ۔ ہم سب خیریت سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے قریب آ جاؤ جب وہ سب ایک دوسرے کے قریب ہوگئے اور آب کے بھی قریب ہو گئے تو آپ نے اپنی جا در مبارک ان سب کے اوپر پھیلا دی۔ اور اینے مالک و خالق جل وعلیٰ کے حضور عرض گزار ہوئے۔ یا مولیٰ! پیہ میرے چیا ہیں جومیرے باپ کی طرح ہیں اور بیلوگ میرے اہل بیت ہیں۔ان کوجہنم کی آگ سے اس طرح بیا جس طرح میں نے ان پراپنی جا در ڈال کران کو محفوظ کرلیا ہے۔ آب کی اس دعا سے درود بوار سے بار بار آمین آمین کی آواز

حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل خانہ نے جو فداکاریوں کے خوبصورت باب رقم کئے تھے نہ جانے حضور کی اس وفت کیا کیفیت تھی کہ آپ نے دوسرے دن ان کے گھر میں آ کر دعا فر مائی۔ اتنی عنایت فراوال کی کیفیت و کیھ کر ہم سب درود یوار اور ہمارا ہر ایک حصہ بے ساختہ اس دعا پر آ مین کہنے سے سرشار ہوگیا۔

اس روایت کو ابونعیم نے حضرت عبداللہ بن الغسل رضی اللہ عنہ سے روایت
کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا: اے
میرے ممحترم! مجھے آپ سے اور آپ کی اولاد سے ایک ضروری کام ہے، آپ

انہیں لے کر چلئے۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک گھر میں داخل فرمایا۔ ان پر اپنا عمامہ پھیلایا پھر دعا مانگی۔ اے میرے مولا! یہ میرے اہل بیت اور میری عزت ہیں۔ ان کوآگ سے اس طرح محفوظ رکھ جس طرح میں نے ان کوا پنے عمامہ کے بنچ محفوظ کرلیا ہے۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر کے ہر (مٹی کے) ڈھیلے اور ہر دروازے نے آپ کی دعا پر آمین کہا۔

حضرت عباس رضی اللّه عنه کی اولا دمندرجه ذیل ہے: حضرت فضل،حضرت عبداللّه،حضرت قثم ،حضرت معبد،حضرت عبدالرحمٰن اور

حضرت ام حبيبهرضي الله تعالى عنهم\_

جب متجاب الاعوات لوگوں کے سرخیل وامام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہے اس وقت آپ کی کیفیت قابل دید تھی اور قَدْ نَر ٰی تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِی السَّسَمَاءَ کی شانِ پاک والا، آپ کی اس دعا کی اجابت پر مہر محبت ثبت فرمار ہا تھا۔ ہماری آ مین ان کی دعا کی قبولیت کی مختاج نہیں تھی۔ بلکہ ہم تو اس چڑیا کی مانند جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے پانی کا ایک ایک قطرہ لا رہی تھی۔ ہم بھی شامل ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کی مٹی کا ہر لا رہی تھی۔ ہم جھی شامل ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کی مٹی کا ہر فر صیلا، ہر دروازہ اور ہر کھڑکی شامل ہوگئی تھی۔

اللهم صل على محمد و آله واصحابه و بارك وسلم

## بيقرول كى حضور صلى الله عليه وآله وسلم يع محبت

پھر کا موم ہونا، حیرت انگیز نہیں ہے۔ پھر سے سخت جان، تو لوہا ہے۔ وہ بھی اگر بغیر کسی آگ کی آئج دیئے یا بغیر کسی آلہ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ان کی جاہت کے مطابق موٹا یا باریک اور نرم وگداز ہو جاتا تھا تو پھر کا موم ہونا کونسا اچنبا ہے۔ بیتو مالک کی مہر بانی ہے کہ اس کی عنایت سے لوہا اور پھر نرم و گداز ہو جا کیس جوانسان ہوکر بھی گداز ہو جا کیس جوانسان ہوکر بھی

ان كے دل پھر ہو گئے۔ اَوْ اَشَدُّ قَسُوةً باس سے بھی سخت۔

اگر ہمارا ایک بھائی حضرت ابوالا نبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں كواييخ جكر مين سموكرعزت وتكريم اورشان وعظمتِ ابدى ياسكتا ہے تو ہم پیچھے کیوں رہتے۔ جب بھی سید کا ئنات اور جانِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لاتے تو ہم آپ کے قدم مبارک چوم لیتے ہیں۔ بلکہ کئی عشاق بچر تو ہ ہے تدمین مبارک کواینے اندر جذب کر لیتے۔ ہم تو بہتریمی سیحصے ہیں کہ اپنی کہانی خود آپ بیان کرنے کی بجائے آپ ہی کے جاہنے والے محبنوں کے پیکروں نے جوخودایے چیٹم دیدواقعات رقم کئے ہیں آپخودان کو پڑھ لیں۔ حضرت علامه شہاب الخفاجی رحمة الله علیه نے ''الشفا'' شریف کی شرح لکھی ہے وہ فرماتے ہیں رہے بات ہمارے عالم میں مشہور ہے اور عرب شعراء کرام نے ان واقعات کواینے اشعار میں نظم کیا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات جلتے تھے تو قد مین شریفین کے نشانات پھرایئے اندر جذب کر لیتے تھے۔ حتی که وه بعض نشانات انجمی تک محفوظ و مامون ہیں۔ اور تاحال جوں کے توں موجود ہیں۔لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ان کی تعظیم کر کے ان سے برکات حاصل کرتے ہیں جیسا کہ ایک نشان' قدس' پھریر تھا۔ پھر بیپھرمصر کے مختلف مقامات پرمنتقل کیا گیا۔جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سلطان 'مقایتبا ی' نے اس پھرکو ہیں ہزار دینار میں خریدا اور وصیت کی تھی کہ اس پھر کو اس کی قبر کے باس رکھ دیا جائے۔اب بھی وہ میارک پتھرسلطان کی قبر پرموجود ہے۔

بعض اوقات جب حضور نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم ریت پر جلتے تو آپ کے قدموں کے نشانات نہیں پڑتے تھے۔

(جمة الله العالمين في معجزات سيدالمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ص ٣٥) امام القسطلاني رحمة الله عليه نے ''المواجب'' ميں فرمايا ہے كه حضور جان بہار صلی الله علیہ وآلہ وسلم جب سی چٹان پر چلتے تھے تو آپ کے قدموں کے نشان پڑھ جاتے تھے جیسا کہ آپ کا یہ مجزہ ہر جگہ مشہور ومعروف ہے۔ ادباء وشعراء نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بھی اس مجزہ کی تائید کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کا اس طرف اشارہ ہے۔

وَاتَّخِدُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِیْمَ مُصَلَّی که مقام ابراہیم علیہ السلام کو جائے نماز بنالو۔ (ایضاً ص ۳۵)

# تتنكر بول كي حضور صلى الله عليه وآله وسلم يعيم عجبت

ہمارے قبیلے کے تذکرے ہے آپ سرشار ہو رہے ہوں گے۔ زمین کا ہر ذرہ محبوب کا تنات ہے محبت کرتا تھا اور کرتا ہے۔ آپ کے ارشادات کی عمیل کرتا ہے۔ ہم میں کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں جبیہا کہ انسان کو حاصل ہے کہ ہم آپ کے کسی تھم کونظرانداز کردیں، بھول جائیں، یا نہ مانیں، جوفرض ہمیں سونپ دیا جاتا ہم اس فرض کی ادا <sup>میک</sup>ی میں کمربستہ رہتے جب تک اس کوادا نہ کر لیتے \_ امام احمد، حاتم، امام بيهق اور ابونعيم عليهم الرحمة والرضوان نے حضرت سيدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه سے روایت بیان کی اور وہ حضرت سیدہ فاطمة الزہراءرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں ، وہ بیان فر ماتی ہیں کہ: قریش حجر میں جمع تھے۔انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ جب محد (عربی صلی الله علیه وآله وسلم ) ادهرتشریف لائیں تو ہم سب انہیں ایک ایک چوٹ لگائیں۔حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن لیا۔ انہوں نے گھر جا کر اپنی امی جان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللّٰہ

تعالی عنها سے بیان کیا۔حضرت سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا

نے بیہ بات حضور نبی رحمت سے بیان کر دی۔ آپ نے اپنی پیاری

حِيوتَى بيني فاطمه رضى الله تعالى عنها يسے فرمايا: بيني! فكر نه كرو بريثان

ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ میرا پچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

یہ ارشاد فرما کر آپ اپنے کاشنہ اقدی سے نکلے اور معجد حرام میں تشریف لے گئے۔ جہاں وہ مشرکین بیٹے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے گئے یہ وہی ہیں ہی وہی ہیں لیکن ان پر کوئی ایسی ہیت طاری ہوئی ) کہ سب نے آپکھیں جھکا لیں۔ جب تک اپنی محفل میں بیٹے رہے سر جھکائے بیٹے رہے اوران میں سے کسی نے بھی آئے اٹھا گرنہیں دیکھا۔

حضرت نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم ان کے پاس وہیں کھڑے رہے۔ پھر آپ نے مٹھی بھر کنگریاں لے کر ان کی طرف پھینکیں اور فرمایا شاھت الوجوہ۔ برباد ہو گئے چہرے۔ وہ کنگریاں جس جس شخص کو بھی لگیں وہ غزوہ بدر کے دن واصل جہنم ہوا۔ آپ کے ہاتھوں کے مبارک کمس نے وہ شعور بخش دیا تھا کہ کس کولگ کرنشا ندہی کردین ہے کہ اِس نے یوم بدر میں کام آنا ہے۔

#### اشارہ یاتے ہی بتوں کاریزہ ریزہ ہونا

حضرت انسان صدیاں بیت گئی تھیں کہ پھروں سے بت تراش تراش کرہمیں معبود کی طرح پوجتا تھا۔ پتہ ہیں انسان کو کیا ہو جاتا ہے کہ جب انسانیت سے گرتا ہے تو پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور تو پھر کسی نہ طرح اپنے مالک کو پہچانتا ہے انسان یہ تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے۔

بہ بہم نے سنا ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے آدمی کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ جانو، تو ہے ہی کتا تو قریب بیٹھے ہوئے کتے نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اپنے بھائی کو انسان کو اور جو کچھ کہنا ہے کہہ لے لیکن اسے کتا کہہ کر کم از کم ہماری تو بین تو نہ کر۔ ہم تو کتے ہو کر بھی نجس و پلید اور نا پاک ہو کر بھی اپنے کتے بن ہماری تو بین گرے۔ جو خباشیں ہم میں ہیں وہ جیسی ازل سے ہماری قوم کے سے بنیچ بھی نہیں گرے۔ اور جو خوبیاں ہم میں میں میں آئی ہیں ہم اس گراف سے بینچ بھی نہیں گرے۔ اور جو خوبیاں ہم میں

ہیں ان خوبیوں میں سے کسی خوبی سے بھی ایک اپنے بنیے نہیں گرتے۔شاید تمہیں خبر نہیں۔ ہماری قوم بے وفانہیں ہوتی۔

خیرانیان اپنی انسانیت سے نقطہ انجماد سے بھی بہت نیچ گر چکا تھا کہ خود اینے ہاتھوں بت بنی انسانیت سے نقطہ انجماد سے بھی بہت نیچ گر چکا تھا کہ خود اینے ہاتھوں بت تراشتا، بناتا، سنوارتا، اونچی مسند پر بٹھا تا اور وہ جبیں جو رشک ملائکہ ہونی جا ہے تھی وہ بتوں کے آگے جکا دیتا۔

یوں صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے اور کتنی صدیاں بیت جاتیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی قابل رحم حالت پر رحم فر مایا اور پوری تخلیفات بیں سے سب سے عظیم ترشخصیت، حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کومبعوث فر مایا اور بازسیم سے بھی خنک تر پیغام سے انسانیت کے ضمیر پر دیتک دی۔ لیکن انسانیت جتنی زیادہ قعر مزلت میں گر چکی تھی اتنی ہی طاقت سے اس پیغام جانفزا کی مدافعت میں مصروف ہوگئی۔

آخر وہ وقت آ پہنچا جس مقصد کے لیے آپ کو ارسال فرمایا گیا جس کے لیے شب روز تکالیف برداشت کیں، سختیاں جھیلیں، مخالفتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اس صبح بہار کی آمد کا سورج طلوع ہوا۔ اندھیرے چھٹے، تاریکیاں دور ہوئیں، بتوں جھوٹے معبودوں کا راج ختم ہوا اور آپ ایک فاتح کی حیثیت سے اس مقام کعبہ میں تشریف فرما ہوئے جہاں صدیوں سے جمیں مند خدائی پر بٹھایا ہوا تھا۔ ہم اپنے مالک کی خالق کی فتم کھا کر برملا کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہ تھا، سوائے اس کے کہ بٹ خانے میں ان کے بٹھائے بھگوان سے بیٹھے

جانِ کا ئنات اور جانِ بہارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔خدا کا شکر ہے آپ کے ہاتھ میں گرزنہیں تھی۔خدا کا شکر ہے آپ کے ہاتھ میں گرزنہیں تھی جو عذاب کے فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی ورنہ ہمارا وجودرہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جاتا۔

آپ تشریف لائے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیجئے یہ دونوں تقد صحابی اس وقت آپ کے ساتھ سے سے ۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ بھی ہاتھ کے ساتھ، اور بھی چھڑی کے ساتھ اشارہ فرماتے اور زبان مبارک سے بھی قُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور بھی جَاءَ الْحَقُّ وَمَا یُبْدِی الْبَاطِلُ وَمَا یُعِیدُ بڑھے اور ہم دھڑام سے زمین پر گرنے لگے الْحَقُّ وَمَا یُبْدِی الْبَاطِلُ وَمَا یُعِیدُ بڑھے اور ہم دھڑام سے زمین پر گرنے لگے جس کے منہ کی طرف اشارہ ہوتا وہ پیٹھ کے بل اور جس کی پیٹھ کی طرف اشارہ فرماتے وہ منہ کے بل گر بڑتا۔

یوں ہم نے آپ کواپنے مالک کے واحد نمائندہ مجبوب ترین نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے والے کی حیثیت سے اپنا مرکز محبت تصور کرتے ہوئے جذبات تشکر سے لبریز خاک بسر ہوگئے۔

تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا

( ججة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ، جلد دوئم ، ص ٣٥)

زمین کاحضور صلی الله علیه وآله وسلم کی محبت میں سراقه کے گھوڑے کو دھنسالینا

ہجرتِ مدینہ منورہ کی رات بھی کیا تاریخی رات تھی۔ ایک طرف کمر بند سے پکڑ پکڑ کرجہنم کی آگ سے بچانے والا اپنی تمام تر صلاحیتوں، رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کے اپنے اس فرض کی ادائیگی میں شب وروز مصروف ہے نہ اجرت طلب کرتا ہے اور نہ دادِ تحسین کا طالب ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اور دوسری طرف جہنم میں گرنے والے، جہنم میں گرنے کے لیے ادھار
کھائے بیٹھے ہیں۔ وہ اندھیروں کے باس، اندھیروں کے پیار میں اتنے اندھے
ہو چکے ہیں کہ اندھیروں سے نکال نکال کر روشنی میں لانے والا، انہیں اچھا ہی نہیں
گتا بلکہ اس کا وجود بھی ان کے لیے ناگوار ہور ہاہے۔

زمانہ بوں بھی اینے محسنوں کو تنگ کرتا ہے وہ درس صلح دیتے ہیں ، بیان سے جنگ کرتا ہے

وہ راحتوں، رحمتوں اور برکتوں کا پیغام بر، انہیں ایک آ کھنہیں بھاتا، ان کی آئیسوں کی پتلیوں پر چڑھے ہوئے تعصب کے جالے نے خیر وشرکی اپنے بیگانے کی، نیک و بدکی محسن وغیر محسن کی صفتِ انتیاز ہی ختم کردی تھی۔ وہ خیر کو، خوبی کو، محسن کو، مُر بی کو، بادسیم کے شخدے جھو نکے کو، وہ خنک خنک بادصبا کو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتے تھے اور آج کی رات یہ غلیظ ممل یہ کلنک کا ٹیکہ اپنی پیٹانی کے عین درمیان میں لگوا کر ساری کا کنات کی نفرتوں، لعنتوں اور پھٹکاروں کی تھوک کا تھو بہلگوانے پر تلے بیٹھے تھے۔

بس مزا دے جائے گی ہاں چھیٹرئے ہجر کی شب میں وصالِ یار کی سیچھ داستاں

پابند تھم الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جب تاریکیوں کے متوالے روشی کی آخری کرن اپنی پھونکوں سے بالکل بجھا دینے کی خاطر دروازے پرنگی تلواروں کا سابیہ کئے گھڑے تھے۔ مالک الملک جال وعلی نے محبوب کے جلوؤں کی تابانیوں کو اور جلا بخشنے کے لیے مکہ معظمہ۔ سے مدینہ منورہ کی جانب سفر کا تھم ارشاد فرمایا۔ جان کا ئنات، روئے بزم کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کا شانۂ اقد س جان کا ئنات، روئے بزم کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کا شانۂ اقد س سے نکلتے ہوئے وحدت کا دم بھرتے ہوئے چند کنگریوں پرسورہ کیلین کی چند آیات تلاوت کرتے ہوئے اندھیروں کے پروردہ اندھوں کے سروں اور آئھوں میں تلاوت کرتے ہوئے۔ قدم قدم بچھ جانے والے، روشنی کے قدردان، روشنی کے دلدادہ، ماہ تابانِ عالم پر جان تصدق کرنے والے، ابوبکر کے نام پرصدیق کا حسین اور سے القب پانے والے آپ کے ہمراہ ہوئے۔

وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ . أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ . (الزم٣٩/٣٣)

کا تمغہ خداوندی اپنی پیشانیوں پرسجائے، دونوں غارِ تورسے نکلتے ہوئے ام معبد کو نواز تے ہوئے اس کی بانجھ بکری کے تفنوں سے لبنا خالصا سے بھرتے ہوئے، سوئے ہوئے ، ان کی کٹیا کو بقعہ نور بناتے ہوئے، ان کی کٹیا کو بنا اور کی کُلِیکو ل (جھونپر بول) کو عرشِ اعظم بناتے ہوئے، یشرب کو مدینہ منورہ طابا اور طونی بنانے کے لیے جارہے تھے۔

کفرادراہل کفرانی ناکامیوں، نامرادیوں، ابنی بے بسیوں اور بیچار گیوں کی آگ بیں جل رہے تھے۔ دوڑو، ڈھونڈو، پکڑو، قتل کردو، یا زند، پکڑ کر لے آؤ۔ ایک سوادنٹ، فی کس کے حساب ہے انعام یاؤ۔

باہمت لوگ، بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی اس بہاڑک اوٹ میں، اور کوئی اس بہاڑکی غار میں تلاش کرر ہا ہے۔کوئی ٹیلہ، کوئی بہاڑ ایبا نہ بچا ہوگا جہاں ڈھونڈ نہ مجائی گئی ہو۔

سراقه بن مالك بن مالك كى كهانى ان كى ابنى زبانى سن ليس - جاء نا رُسُلُ كُفَّارٍ قُريشٍ يَجْعَلُوْنَ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكْرٍ دِيَةٌ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ مِنْ أَنَ نَاقَهِ مِّنَ الْإِبلِ لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ اَسَّرَهُ . (بل الحدي والرشار٣-٣٥٢)

لیمنی کفار اور مشرکین کے منادی ہمارے پاس آئے اور بیاعلان کرنے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنه دونوں کونل یا گرفتار کرنے والے کوسوسواونٹنیاں انعام میں دی جائیں گئے۔
گا۔

سراقہ بن مالک اپنے قبیلہ بنو مدلج کے سردار تھے۔ اور اپنی ایک مجلس لگائے بیٹھے تھے۔ وہ سواد نمٹیوں کا انعام کوئی معمولی انعام نہ تھا۔ منہ میں پانی بھر آیالیکن طبیعے تھے۔ وہ سواد نمٹیوں کا انعام کوئی معمولی انعام نہ تھا۔ منہ میں پانی بھر آیالیکن طبیع سے کسی نے کہا صبط سے کام لیا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا ایک شخص نے مجلس میں سے کسی نے کہا

بھی کہ میں نے کچھ در پہلے تین سوار جاتے دیکھے ہیں۔ ممکن ہے وہی ہوں تو سراقہ نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے فوراً کہانہیں وہ نہیں ہیں وہ تو ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے اور پچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہے اور مسمى پر ظاہر نہ ہونے دیا كہ ان كے تعاقب كے ليے جانے والے ہیں۔ تھوڑی دہر میں مجلس برخواست کی کہ گھر جا کرلونڈی اور خادمہ ہے کہا میرا کھوڑا فلاں مقام پر پہنچادو۔ میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچتا ہوں، کنیز نے گھوڑا تیار

کیا اور ساز و سامان تیار کردیا۔ سراقہ وہاں پہنچے، گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا سریٹ دوڑا دیا اور پچھ دیر بعد مخبرصادق نبی محتر مصلی الله علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قافے کو

حضرت سیدنا صدیق اکبررضی الله عنه تو آ کے پیچھے دائیں بائیں نظر رکھے ہوئے تھے اور مسلسل نظر رکھے ہوئے ۔۔ انہوں نے سراقہ کو گھوڑا سرپٹ دوڑاتے آتے ہوئے دیکھ لیا اور خطرہ کو بھانپ لیا۔حضور سرایا نور وظہور بےفکری کے ساتھ اور اطمینان وسکون کے ساتھ تشریف لے جارہے تھے۔صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی ، کریم آقا! خطرہ سریر منڈلا رہا ہے۔کوئی آپہنچا ہے، آپ نے فرمایا: صديق! ان الله معنا، الله تعالى جمار \_ ساتھ ہے۔

حضور برِنور، راحتِ قلب حزیں صلی انلّہ علیہ وآلہ وسلم نے بیحھے مڑ کر دیکھا اور آپ کے قدموں میں بچھ بچھ جانے والی زمین نے ابروئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کی ناگواری پڑھ لی اگرچہ آپ نے زبان سے پچھ نہ فرمایا تھا لیکن میں ز مین سمجھ کئی تھی کہ اب میرا کر دار کیا ہے۔ میں نے فورا سوڑے کی ٹائکوں کو گھٹنوں سمیت این گرفت میں لے کر اینے اندر دھنسا لیا۔ اچھا خاصا، چلتا دوڑ تا گھوڑا، ما ہرترین سوار کی مہارت خاک میں مل گئی اور دونوں زمین پر آ رہے۔ بڑی حیرت ، بڑی ندامت اورشرمندگی ہے اٹھے، کپڑے حھاڑے اور اپنے ترکش سے تیرنکال کر فال لی کہ مجھے آگے بڑھنا جائے یا نہیں۔ فال نے مخالفت کی نیکن لا کچ اور حص کا بھوت سر پرسوار تھا۔ شکار سامنے تھا۔ اتن جلدی جھوڑ انہیں جاسکتا تھا۔ مجھ زمین کو بھی بس اتنا ہی اشارہ تھا کہ صرف جھنچھوڑ نامقصود ہے۔ قارون کی طرح مکمل گرفت میں لینامقصود نہیں۔

وہ پھر چل پڑے اور گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر مجھے بھی طیش آگیا کہ مجھ پر چلنے والا اتنااپنی طاقت پر اترائے اور ہمارے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے میں کا میاب ہوجائے تو تف ہے ہمارے خدام ہونے پر۔ میں نے پھر دوبارہ کچھ زیادہ جھٹکا دیتے ہوئے اپنے اندر دھنسالیا۔

اب کے ان کی آئی کھیں کھلیں کہ بیتو معاملہ ہی پھواور ہے۔ جن کوئل کرنے یا گرفتار کرنے آیا ہوں ان کی طرف سے تو ابھی مدافعت کی ابتداء بھی نہیں ہوئی اورار دگرد کے خدام نے ہی مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ان کی سمجھ میں بات آگئی۔

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت بہ خندہ زن کھونکوں سے یہ جراغ بجھایا نہ جائے گا آخرالتجا گزارہوئے۔

اُنْظُرُ وَ اللّهِ لَا الذّي تُكُمْ وَلا يَأْتِيكُمْ مِّنِي شَيْءٌ شَيْءٌ تَكُوهُونَهِ .

مجھ پرنظر كرم فرمائي ميں الله تعالى كى شم كھا كركہتا ہوں كه آپ كوكوئى
تكليف نہيں دوں گا اور نہ لوگوں كو آپ كو تكليف پہنچانے دول گا۔
مكارمِ اخلاق كى تكميل ہى كے ليے آئے والے كريم صلى الله عليه وآله وسلم
نے ازراہِ لطف معاف فرما ديا اور آپ نے سيدنا صديق اكبر رضى الله عنه سے فرمايا: اس سے يوچيس كيا جا ہتا ہے تو سيدنا صديق رضى الله عنه كے يوچينے پ

ساری کیفیت مکهابل مکهاور کفار قرلیش کی بتا دی اور انعام قبول کرنے ہے انکار فر ما دیا اور صرف اتنا فرمایا: جاؤ اور ہمارا پیجھا حچوڑ و۔

سراقہ نے واپس ہونے سے پہلے ایک امن نامہ لکھ کرعطا کرنے کی التجا کی جو قبول ہوگئی۔ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ یا عامر بن فہسیرہ کو جو اس سفر میں ہمسفر ہے۔ ان کو امان نامہ لکھنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ چمڑے کے ایک ٹکڑے پرامن نامہ لکھ کرعطا کردیا۔

حیرت ہے جوسرایا خطرہ بن کر آیا تھا تیر و تفنگ سے لیس ہوکر آیا تھا، تل کرنے یا گرفتار کرنے کی غرض سے آیا تھا، چاہئے تو یہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے آپ کواور آپ کے ساتھیوں کو اپنی طرف سے امن نامہ لکھ کر دیتا کہ اب اس کے بعد میری طرف سے میرے خاندان اور دوسرے کسی بھی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ گی۔ اُلٹا وہ خود امن کی بھیک ما نگ رہا ہے۔ اور کہہ رہا ہے:

فسالت ان یکتب لی هوادعة امن به .

کہ میں نے عرض کی کہ مجھے ایک تحریر لکھ کرعطا کی جائے جو میرے لیے امان نامہ ہو۔

دراصل اہل عرب سمجھ کے تھے کہ یہ دین کا سورج عنقریب نصف النہار تک پہنچنے والا ہے۔ سراقہ کوفکر ہوئی کہیں عروج ملنے پر میری بیحرکت اگران کو یا درہ گئ و نہ جانے کیا سزا ملے۔ آپ سے امن نامہ لے لیا جائے تا کہ اس وقت کی اگہانی انتقامی سزاسے نج سکول۔ سراقہ کو کیا خبر کہ تیری تو حرکت ہی اتنی بڑی نہیں من لوگوں نے ظلم و بر بریت کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں فتح حاصل ہونے کے عدر یہ تو ان کو بھی کا تفریف ہے تنگر گئے مالیو می ایک بھی کا تفریف ہے۔ جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔

سراقہ نے ویکھا نظام مستی کا ذرہ ذرہ آپ کی خدمت پر مامور ہے۔ اس

کے اپنے تیروں کی فال اس کے خلاف جارہی ہے۔ آخر وہ تیربھی تو ہم جمادات کے قبیلے کے تھے۔ وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں تھے وہ تو اپنے اصل خالق و مالک کی پارٹی کے بندے تھے۔ وہ تو اپنی پارٹی کے سربراہ عظیم کے ساتھ تھے۔

سراقہ نے دیکھا بھریلی زمین، جس پر کدال بھی ماریں تو نتیجہ ناکامی کی صورت نکلے۔ آج وہ زمین مجھے بھی اور گھوڑے کو بھی اینے اندر دھنسا رہی ہے۔ همیں ابیا نه ہو بیمبرا گھوڑا اور میں زندہ ہی درگور ہو جائیں وہ تو سراقہ کی قسمت الچھی کہاں نے دشمنی کے لیے بھی بڑی عظیم ہستی کا انتخاب کیا جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دل گردہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قتم! صرف اشارہ کی دریتھی۔اشارہ ہوتا تو ہم مٹی کے ذریے زمین کی پہنائیاں اس کو، اس کے گھوڑے کو، پیچھے اس کے خادمہ کو، جس نے گھوڑا تیار کیا تھا، اس کے خاندان کو، بلکہ اس کی ساری بستی کو ز مین بوس کر دیتے۔صفحہ ہستی ہے ان کا نشان مٹا دیتے۔اس کے پورے خاندان کوعبرت کا نشان بنا دیتے۔ کیکن بڑوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔ آپ کا اشارہ ہوا، جھوڑو نادان ہے۔اس کو کیا کہنا ہے لائچ میں آگیا ہے، لائچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، ہمارے نواسوں میں ایک نواسہ ایبا بھی ہونے والا ہے کہ اس کے گھر میں چور بن کرآنے والا قطب بنادیا جائے گا۔ آج ہم بھی سخاوت میں اس کی خطاء پر سزانہیں اور بھی بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں۔

جب سراقہ امن نامہ لکھوا چکا، جذباتِ تشکر سے لبریز واپس مڑنے لگا تو دریاءِ سخاوت کی ایک چھل آئی چودہ طبق کے والی نے آ واز دے کرفر مایا:
وَلَمَّا اَرَادَ الْإِنْصَرَافَ قَالَ لَهُ كَيْفَ بِكَ يَا سُرَاقه إِذَا تَسورتَ بِسَوَارِی كِسُرِی . (السیرة الحلیه، ۵:۲۲)

بِسَوَارِی كِسُرِی . (السیرة الحلیه، ۵:۲۲)

جب وہ والیس مڑا تو آپ نے ارشاد فرمایا: سراقہ! اس وقت تیری

شان ومنزلت کیا ہوگی جب شہنشاہ اریان کے ہاتھوں کے چھینے ہونے سونے کے منگن تیرے ہاتھ میں بہنائے جائیں گے۔

نگاہِ نبوت کی دورری، کہاں تک دیکھ رہی تھی۔ اس وقت کی ایک بہت بڑی سپر پاور شکست خوردگی کے بعداس کی بادشاہی اور شہنشاہی کی علامت، سونے کے کنگن مال غنیمت میں ،مسجد نبوی شریف میں آئیں گے اور حضور کا ایک بوڑھا غلام، گھرسے بلایا جائے گا، سونا حرام ہوتے ہوئے بھی، اس کے لیے حلال ہو جائے گا اور وہ کنگن اس وقت سراقہ کو بڑی شان وشوکت سے بہنائے جائیں گے۔

نہ جانے ، سراقہ پر سارے راستے ، اس ارشاد عالیٰ کا کیا نشہ رہا ہوگا۔ وہ کس مستی میں گھر پہنچا ہوگا۔لیکن ہم خاک کے ذریے،مٹی کے تو دے اور اس کے ترکش کے تیر، جن کے سامنے رشمن کو عنایاتِ کریمانہ سے جس انداز سے نوازا حار ہاتھا وہ کیفیت تو ہمیں بھی مست کرگئی۔

بیسب اسی مستی کا نتیجہ تھا کہ جب سراقہ کچھ عرصہ بعدا پی محافل میں بیہ واقعہ لذت لے لے کر سناتے تو قریش مکہ کوفکر دامن گیر ہوگئی بیرتو سارے علاقے کو لے بیٹھے گا اور سارے علاقے کومسلمان کر دے گا۔

سراقہ کی بات سن کر لوگ سوچنے لگتے، وہ کونی غیبی طاقت ہے جو ان کی حفاظت کررہی تھی۔سراقہ کے تیروں کی فال، کیوں اس کے حق میں نہ نکلی، سراقہ کے گھوڑے اور سراقہ کوسنگ لاخ زمین نے کیسے اپنے اندر دھنسالیا۔ پھر ان کے سامنے عبد المطلب کے بیتم پوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن، لڑکین اُٹھتی اور ابھرتی بداغ جوانی،صدافت وامانت کا شہرہ، اس کا ہرانداز، انوکھا، نرالا، البیلا، پھراعلانِ نبوت کے بعد سے سفر ہجرت تک کے سفر استقامت، قریش کی مخالفت، فرتوں کے زہر میں بجھے تیروں کی بوچھاڑ، آگے سے نہیں کی آواز آتی ہے نہ بد وعائلتی ہے۔

اعجاز اس کے حسن تکلم کا و کیھئے ان کے سخن سخن سے بڑے بیھروں میں جان

ابوجهل شینا اتفا اوراس نے سراقہ کے خلاف پروپیگنٹرہ شروع کردیا۔
فَلَمَا ظَهَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ قَدُ
وَصَلَ اِلَى الْمَدِیْنَةِ جَعَلَ سَرَاقة یقص علی الناس مارای و
ماشاهد من امر النبی صلی الله علیه و آله وسلم ومان کان
من قضیة جواده و اشتهر هذا عنه فخاف روساء قریش
معرته و خشوا ان یکون ذلك سببالاسلام كثیر منهم .

(البدلية والنحابية ١٨٥:١٨١)

جب سراقہ نے محسوں کرلیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے تو سراقہ نے آپ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملہ میں جو پچھ دیکھا اور اپنے گھوڑ ہے کا (زمین میں دھننے کا) واقعہ بیان کرنا شروع کردیا۔ جب بیہ واقعہ سراقہ کی طرف سے تمام شہر میں مشہور ہوگیا تو قریشیوں کورئیسوں کوفکر و امن گیر ہوئی۔ انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں لوگ اس کی باتیں سن کر اسلام قبول کرنے والوں میں شامل نہ ہوجا کیں۔ وہ سازش کا پرکالہ، نفرت کی آگ سے لیٹا ہوا، سوزو گداز کے سازکی لطافتوں سے محروی کا شکار، اخوت و مرقت کی جاشینی سے لب نا آشنا، بھاری پھر کی طرح کفر سے چھٹا ہوا شخص، خیر وشرکی تمیز کے ہنر سے ناواقف، تاریکی اور کی طرح کفر سے چھٹا ہوا شخص، خیر وشرکی تمیز کے ہنر سے ناواقف، تاریکی اور اندھیروں کا دلدادہ، اگر اس ساری عبادت کا ترجمہ پوچھوتو صرف ایک لفظ اس کی شرح انیک لفظ اس کی شرح ان کے لیے کافی ہے۔ ابوجہل۔

اس نے حضرت سراقہ کی زبان سے حقیقت حال اور پھر اس سے بھرتی

خوشبوکا تذکرہ سنا تو جل بھن گیا اس سراقہ کے کردار پر جملہ کرتے ہوئے ہجو یہ اشعار لکھ بھیجے تا کہ اس کی ساکھ جو اس کے قبیلے میں ،خاندان میں، قرب و جوار میں ،اڑوس بیر وس میں بن ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگ اس کی باتوں میں آکر دین اسلام کی طرف راغب نہ ہوجا کیں۔ ابوجہل کے اشعار پڑھئے اور ایک ایک حرف سے اس کی جبلی خباشت شبکتی و کھئے:

بسنسی مسدلیج و انسی اخیاف سفیه کم سسراقسه مستسغسولسنسصر مسحدمد اے مدلج کے خاندان والو! مجھے تمہارے بے وقوف سراقہ سے اندیشہ ہے کہ بیلوگوں کومحمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ونصرت پرتیار نہ کرے۔

علیہ کے بسہ الایفرق جمعکہ
فیصب شتی بعد عن سود د
فیصب شتی بعد عن سود د
اگرتم اپنا اتحاد گنوانا نہیں چاہتے اور باہم افتراق وانتشار سے عزت و
سیادت کھونا نہیں چاہتے تو اس بے وقوف پر قابو پالو۔
حضرت سراقہ بن مالک نے ابوجہل کی نفرتوں کے زہر میں ڈوب
ہوئے جو بہا شعار کا جواب ارشاد فرمایا:

اب حسکہ واللہ لسو محکست شساہدا لامسر جسو ادی اذ تسسوخ قسوائیں۔ اے ابو حکم (ابوجہل) اللہ تعالیٰ کی قتم! میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنستے ہوئے خود دیکھے لیتے۔

> عهجبت ولم تشكك بان محمداً رسول و برهان فيمن دا يقاومه

تو بیرد مکھ کر جیرت زدہ ہو جاتے اور کوئی شک و شبہتمہارے ذہن میں نہرہ جاتا کہ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نتعالی کے رسول ہیں اور اس کی دلیل ہیں لہٰذا ان کا مقابل کون ہوسکتا ہے۔

علیك فسكف السقسوم عنده فساندی

اخسال لسنسا یسوماً ستبدوا معالمه 
خص جاہئے كه تو اپنى قوم كو ان كے مقابلے سے روكے كيونكه ميرى

دانست ميں وہ دن دورنہيں جب ان كى عزت اور كاميا بى كى علامات ظاہر ہوجا كيں گی۔

ہسامسر تسود السنصسر فیسہ فسانہم وان جسمیسع السنساس طرا مسسالہمہ تو بھی ان کی آمد آمد کا خواہاں ہوگا اور تمام لوگ اس سے صلح کے خواستگار ہوں گے۔

بات کہاں سے چلی کہاں تک پہنچی یہی محبت کی علامت ہے کہ محبت میں بات ختم ہی نہیں ہوتی اور محبت نہ ہوتو بات صحیح طھکانے سے شروع ہی نہیں ہوتی۔

اس سارے معاملے میں، میرا بحثیت ایک زمین کے، سراقہ کوحضور کا وشمن سمجھ کراپنے اندر دھنسالینا، کوئی معمولی بات نہھی ماس کے اثرات کہاں تک پہنچے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں:

وہاں وہاں میری آنکھوں کے ہیں دیئے روش اجہاں جہاں تیرے قدموں کے ہیں نشان آقا فصلی اللہ تعالیٰ علیه و آللہ فصلی اللہ تعالیٰ علیه و آللہ واصحابه وبادك وسلم

## مقام ابرابيم كي حضور صلى الله عليه وآله وسلم يسامحيت

میں بھی ایک بچھر ہی ہوں لیکن میں اس دنیا کا رہنے والانہیں ہوں۔ میرا مسکن، جنت الفردوس ہے اگر جنت ہی میں رہتا تو شایدا تنا مقام ومرتبہ حاصل نہ کریا تا جتنا زمین پر آ کر حاصل ہوا ہے۔

میرے خالق و مالک جل وعلیٰ کی از لی وابدی کتاب میں ایک بہت ہی عظیم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جابجا ماتا ہے۔ کبھی ان کی فداکاری کا، کبھی جانثاری کا، کبھی بچوں اور بیوی کی جدائی کا، کبیں بیٹے کی قربانی کا، کبیں ہجرت کا، کبیں مشرکین سے مختلف انداز میں، مختلف مقامات پر مناظروں کا، یعنی شاید ہی کوئی زندگی کا ایسا شعبہ ہوگا جس کے حوالے سے مالک نے گفتگو نہ کی ہو۔ ایسی شخصیتوں کے تذکرے آسانوں پر بھی ہوتے رہتے ہیں اور جنتوں میں بھی، حوروں میں بھی ایری نہروں میں اور جروں میں بھی ایری شخصیات کی بلائیں لینے کی حسرت رکھتی ہے۔ ہر چیز ایسی شخصیات کی بلائیں لینے کی حسرت رکھتی ہے۔

۔ کمٹیکن ہرانیک کی حسرت پوری نہیں ہوتی۔ بیتو مالک کی مرضی ہے جسے جا ہے سمی نعمت سے نواز دے اور جسے جا ہے کسی نعمت سے محروم رکھے۔

بیت المعمور کے عین نیچ حضرت آ دم علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار سال پہلے فرشتوں کے لیے بیت اللہ تغییر ہوا تھا۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی زمین پر آنے پر فرشتوں کے لیے بیت اللہ تغییر ہوا تھا۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آ واری پر بچھ ترمیم و اضافہ ہوا۔ سنا ہے جنت الفردوس سے ہی سارا سامان آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی آ مد سے پہلے احتراماً یہ بیت اللہ شریف پھرآ سانوں پر اٹھالیا گیا۔

حفزت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو ہمارے خالق و مالک عزوجل نے بیت اللہ شریف کی تغییر کا تھم ارشاد ہوا۔ آپ نے اپنے ہونہار اور جلیل القدر بیٹے اساعیل کو ساتھ ملایا اور تغییر شروع کردی۔ جب اس کی دیوار بس، تھوڑی سی بلند ہوئیں، تو خالق ارض وسانے خالق کون و مکان نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے جنت سے خدمت کے لیے جنت کے پیخروں میں سے میرا انتخاب فرمایا اور مجھے جنت سے دنیا گئر التارا۔ میرا کام یہ تھا بلکہ مجھے سمجھا دیا گیا تھا کہ تیراصرف یہی کام ہے کہ ابراہیم کی رجابت اور ضرورت اور منشاء ہوتو نے اپنی هیٹیت کے مطابق اس کو لیرا کرنا ہے۔

خانہ کعبہ کی تغییر میں دیواروں کی بلندیاں تو آخر ہوناتھیں۔ وہاں گو کا سامان تو تھانہیں، رسیاں، بانس اور پھٹے وغیرہ کہاں سے آتے۔بس بیڈیوٹی میری تھی۔ میں نے سرانجام دینا شروع کردی۔ جتنا اونچا ہونے کی ضرورت ہوتی، میں اونچا ہوجا تا۔ ہوجا تا پھر جب نیچے ہونے کی ضرورت ہوتی میں نیچے ہوجا تا۔

مجھے اپن قسمت پر ناز تھا کہ میں دنیا میں اپنے خالق و مالک کے ایک ایسے جلیل القدر بندے کی خدمت پر مامور ہوں جس کی فداکاری کی اسنا ،خود . ، رے خالق نے آپ عطافر مائی ہیں۔ وَ إِذِا ابْتَ للّٰ اِبْرَاهِیْمَ رَّبُهُ بِگلِمٰتٍ فَاتَمَّهُنَّ۔ اور دوسری جگہ فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسُلِمْ ۔ قَالَ اَسُلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۔ للبذا اس خدمت کے دوران موقع غنیمت جانا کہ یہ لیمے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ میں نے آپ کے قدوم مین مت لزوم کو اپنے دامن یں محفوظ کرلیا آپ کے دونوں قدم مبارک میں نے اپنے اندر جذب کر لیے۔

تیری معراج کہ تو عرش بریں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا میں میں نیرے قدم تک پہنچا میں نے وہ قدم اس طرح اپنے اندر محفوظ کر لیے کہ اگر کوئی شخص عدسہ کیکر اور محدب شیشہ لے کر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی لکیریں اور نقوش مکمل طور پر محفوظ کر لیے ہیں۔

اگرچه مجھے تو اس کا کوئی احساس نہ تھا۔ ہمارے کریم آتا ومولا، راحتِ جالِ

جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے بعد جب آپ کی عمر مبارک چھ سات سال کی ہوئی ، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً دو ہزار سال تو ہو چھ تھے۔ جب بھی آپ حرم کعبہ میر ، آپ دادا جان ، حضرت عبدالمطلب کے لیے بچھائی گئی مند پر آکر دادا جان کے پاس بیٹنے لگے تو چونکہ آپ کے احترام میں لوگ اپنے بیگانے آپ کی مسر پر نہ خود بیٹھتے تھے اور نہ کسی کو بیٹھنے دیتے تھے۔ اس طریقہ کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو بھی لوگوں نے منع کیا تو حضرت عبدالمطلب نے لوگوں کو منع فرمایا کہ اس بچے کو کوئی نہ رہ کے یہ میرا بیٹا فرشتوں سے بیار کرتا ہے اور بنو مدنی کے لوگوں نے جھے آکر کئی بار کہا ہے میرا بیٹا فرشتوں سے بیار کرتا ہے اور بنو مدنی کے لوگوں نے جھے آکر کئی بار کہا ہے کہ عبدالمطلب اس بچے کی حفاظت کرد۔ یہ کوئی عام سا بچر نہیں ، ہم نے اس کے کہ عبدالمطلب اس بچے کی حفاظت کرد۔ یہ کوئی عام سا بچر نہیں ، ہم نے اس کے قدم مبارک دیکھے ہیں ، اس جسے قدم کسی کے نہیں ، اور جو مقام ابراہیم پھر ہے اس میں موجود جو نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں ان نشانوں ، لکیروں اور میں موجود جو نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں ان نشانوں ، لکیروں اور ریشوں کے ساتھ اس کے عمر میں ملتے ہیں۔

پہتنہیں، بنو مدلج کوکون بتا گیا بہرحال، جب میں نے سنا تو میری فرحت و انبساط کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم چومے ہیں وہاں میں نبی آخر الزمان، نبی رحمت، نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد مین شریفین مبارک بھی چومے ہیں۔

بتاوُ!اگر میں جنت میں رہتا تو بی<sup>عظم</sup>تیں ، بیشانیں ، بید فعتیں اور بیہ بلندیاں کہاں نصیب ہوتیں ۔

> پائے حضور پر ہے مرا سر جھکا ہوا ایسے میں آ اجل تو کہاں جا کے مرگئ

حضرت عبدالمطلب، حضرت سيده ام ايمن رضى الله تعالى عنها جو حضور سرايا نور وسرور صلى الله عليه وآله وسلم كى رضاعى والده بهى تفيل اور جمه وقت آپ كى خدمت پر مامور بھی تھیں۔ اور حضور شافع یوم النثور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد ماجد کی طرف سے ایک کنیز کے طور پر ورثے میں بھی ملی تھیں۔ آپ ان کو بھی فرمایا کرتے : ام ایمن! اس بچے سے غافل نہ ہوا کرو۔ کیونکہ اہل کتاب ہے گمان کرتے ہیں کہ میرا ہے بیٹا اس امت کا نبی ہوگا اور اس بچے کے قدموں کے نشان کرتے ہیں کہ میرا ہے بیٹا اس امت کا نبی ہوگا اور اس بچے کے قدموں کے نشان مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدمول کے نشان کے مطابق ہیں۔ (ججۃ اللہ علی العالمین جلد اول ، ص ۱۳۲۹، ۱بن سعد، ابن عساکر، حضرت امام زہری، مجابد، نافع اور حضرت ابن جبیرضی اللہ تعالی عنهم)